

### به نگن میں سمندر کا شاعر

منتكن مين مندرليا قت على عاقهم كاشاع إنه أنحشاف بهاس أكشاف سيرد واستعاراتي طلسم خلاف مين داخل بوجلية إور ديكه نااورسوچنا شرع كرييجة توآب يرمنكشف بو كاكه زندكى ابنى مركزى حقيقت مين كتنى عجيائي تتن حيرت ملهد . آزادى الني جگه كوتى تندنديل سيطنى یابندی آپ اختیاد کرتے جاتے ہیں اسے آپنا دہی ای طرح سرفتاری میں ایک بجوری اور سكون مين ايك اصطراب كاعمل موجود ب فوائش وخواب كى دنيا سمندر كى طرح متلاهم اور سل انگیزے بادبان میں اُس کے طرف سے زیادہ تبواہمیں ساسحتی اورطوفان سے مقابلے كے لئے آئى ہى كىمت اور قوت دركارہے جنناسفردر بيتى ہے۔ آنگن كى دنيا بقائے ذات و حیات کے سیل کا سکون ہے۔ لیاقت علی عاصم نے آنگن اورسمندر کی من آفری علامتوں يس انسان ا در زندگى كوئے أُرخ نيئے زاويے اور نئے ذائعے سے تلاش كيليے كوئى حقيقت نى نهيس كالمافت داقى معتقت كالنكتاف ايك ى عققت كاتجرب موجاتات اس طرے زندگ آبنا ہی بیعیدا و اختیار کرتی جلی جاتی ہے جننا آپ زندگی میں شرکب ہوتے یلے جلتے ہیں زندگی جو قانون رکھتی ہے گئی شعراس قانون سے باہر ہنیں ۔ زندگی ہو کہ شعر، دونون ايضحلال وجمال بين اصطراب كاسكون اورسكون كاصطراب بن جلت بين مشاعر كى زبان مين آنئن مين سمندر كويُون سجها جاسختائ كالمِشْق آزماكرے كوئى صبط كوضابط كري كونى مينى كإرعيش آزما شاعركا سمندرست أورضبط كوضا بطه بنلن كى توش سيقلى شاع کاآنگن ہے زندگی کا یہ رومان ما وی اور معنی سازشوں کے خلاف ایک اعلان جنگ بھی ہے اور روح اور ما وسے میں توازن کا ایک اشاریہ بھی ۔ یہ رومان إنسانی رَستوں كي حركت اور پاسداری کارومان سے چاند برجائے یا شاسے پرآدی کا بھلا کرے کوئی اِس مان كامنشورب. يداينى فطرت يس وفار كف والارومان ب اس ي مزديك داركاسامنا كرفي مين أنى ممت اور قوت بنيس جائي حتبنى ممنت اور قوت ياركا سامناكرنے میں در کارہے یہ رُومان اپنے وجود کی بہار میں زندہ رہنے والارُومان ہے۔ كونى اينے سوانيس موجود اورب تو بُواكرے كوئى داينے سوانيس سے كوئى ماسوا كارنگ دىكھا ہے ہم نے آگ جلاكر بُواكا رنگ إس رُومان مِيں دو في بنيس ہے وسات ہے بسایک دصال کی جبت نیزی ہے جمسلسل ہے یہ تہائی وہ تہائی مبنی جواردو کے نقادوں کو کھارہی ہے اس تنہائی میں خواجہ سرائی بنیں کارعشق آزماکی کیمیائی ہے جو رشتوں اور دابطوں کو صنبط کے ضابطوں کے ساتھ مسیسل POTENTISE کرنے کے عمل



ده بھی چُپ تھائیں بھی چُپ تھا عِشق میں پہلے ہیل دونوں پراک سساتھ گزراعرصہ کے پارگی!

the state of the second section of the second





حقوق : محفوظ بحقِ انتِقَه ،عبدالله شكيب ، ايمنَ بتوسط رخسانه بياقت

كتاب: تانكن مين سمندر

اشاعت: پہلی بار ، نومبر۱۹۸۸ء

معاونین اشاعت: مجابدربلوی ، شآبدهمید، عزم مبراد

طغرى : حسن حاجى على (مجانى جان)

تتعداد : گیاره سو

ضخامة: ايك سوسا ته صفحات

20 168 1 2 1 Con

زیراتهام: مکتبهٔ ایسمن آر- ۱۰ سیکرده باب الاسلام ٹاؤن شمالی کراچی ۔ ا پنے آباجی کے نام جوباقی دُنیا کے با باجان تھے!

بسترمرگ برتھی اِک دُنب اورتم مرگئے کمب ال کیب

# J-57

| چراغ بھی دسترس سے باہر ہے اور سُوا بھی   | 41 |
|------------------------------------------|----|
| كارعشق آزماكر بي كوني                    | ۲۳ |
| بصركے نة فلك كوكہيں دامن ميں سمندر       | ro |
| ایک ہی موج میں بہا ہوں میں               | 44 |
| ، مجھڑ کررہ گئے ہیں لوگ کیا کیا          | 49 |
| خواب تعبيرس وطلة بن يهال سے آگے          | ١٦ |
| جانے کس خود بیں کے ہاتھوں سے گرا ہے آئین | ٣٣ |
| صورت موج سمندرمين كهال سے آیا            | 20 |
| کسی مکال کے گھلے در کاشورسُٹ نتا ہوں     | 12 |
| سوگ میں ہے یاکسی اندلیشنہ جا زیاد میں    | 49 |
| كياه رف اسى الفي تقاسالا سفر بهارا       | 81 |
| كشيت أميد بارور شهوئي                    | ۴۲ |
| آ نکومیں شعلہ تو سینے سایں دھواں رکھاگیا | 80 |
| شبرين گواشائے پھرتے ہيں                  | 50 |
| اب كي معلوم كياكيا جل كي                 | 49 |
| چارجانب سفرس آگ ہی آگ                    | ۵۱ |
| رات کیا عمر بیت جاتی ہے                  | ar |
| بکوراک ستارہ رہ گیا ہے                   | ۵۵ |
| تمام دن میں کڑی دھوپ کے سفرمیں جلا       | 04 |
| ذكرجراغ جال تقاكر حلية للى سُوا          | 09 |
| بدرسم وراه رقبیال گزررسی بے حیات         | 41 |

| حصارعرے آگے قدم شکل سے استھتے ہیں     | 41  |
|---------------------------------------|-----|
| بہت بھوا ہوالگتا ہے گھرترتیب دے لینا  | 40  |
| بھروہی ہے زندگی جانے کہاں تُوں گیا    | 44  |
| اكشراسيخ قدوقامت سے بڑى لگتى ہوتم     | 49  |
| تم كودكيفين تمياري بمحمول سے          | 41  |
| دل کو امادهٔ فریادکیا بھامیں نے       | 4   |
| قيامتوں سے گزرنااُسي كوآتا تھا        | 44  |
| سب کہاں آئین بناتا ہے                 | 44  |
| بدف بنایا تفااغراض زندگی نے مجھے      | 49  |
| كهابي السائد بودامن عبالو             | 11  |
| وه جوليو حبيب توم ڪرائين ہم           | ٨٣  |
| التي نه دل کي تراب ترک آرز د سے بھي   | 10  |
| اتے ہوشل خواب مری خواب گاہ میں        | 14  |
| طلقه بام میں روست سے دیا رات گئ       | 19  |
| موج میں تھے تری آوالے مارے ہوئے لوگ   | 91  |
| کے گئے مرے حقے کہاں کہال کے لیے       | 94  |
| وهوب س ابن طرف جسي شير كهنيج بي       | 40  |
| ترے سوایہ تو قع نہیں کسی سے فجھے      | 44  |
| بے رہروی نہیں تھی جیسا بھی جل رہا تھا | 99  |
| گھرمیں آرمی یہ دسرت ہے کہ گھرکو جلیے  | 4-1 |
| درودلوار بھی زخصت ہوئے بائے گھرے      | 1-1 |
| برتا ہوا ہے تیرے مزاع کرندے کا        | 1.0 |
| میراب ایر ترے آسیب سے نیا کرچاتنا     | 1-4 |
| الك كر طلقة ابل الشرك بهاك جادًا مين  | 1.9 |
| ملے تو کاسٹس مرا ہائتہ تقام کرلے جائے | 111 |
| لهريب بيناه وهو داري تقين بشاك مين    | 111 |

خواب لوں جھوڑ کے بستر نہیں جانے دیتے 110 داستة مين بدا مشيح كى طرح 114 ك أراب نشد رنك جهال بارس كى بعد 119 اسينے سے سوانب يں بے كوئى ماسوا كارنگ 111 عدو كاذكر نهاي دوستول كانام نهاي 174 كہيں ہے داغ تمناكہ ين نشان اسيد 110 پرندے پئے نضاسہی ہوئی ہے 144 اب کے ہم روئیں تو دریا ہی بہادیں شاید 149 بجان سمركوني أس ياس اب بعى ب 111 اشام كى الكاه جواتے ہوئے منظركے قريب 150 این تقدیر سے لڑتے ہیں جہاں جلتے ہیں 150 مين كون مول كسيامون يه بتانانهي پرتا 144 دُرسے کبھی آئے کبھی دلیوار سے آئے 149 صورت موجه سرساهل 101 جادة تمنا سے اپنی اپنی حیرت میں 100 بندي بونط بشم واكبول س 100 بهت چُب چُڀ ہیں دونا جا ہے ہیں 10% دِلوں کے ربط کبھی لوں بھی ٹوسے جاتے ہیں 109 چراغوں کی وحشت بڑھی جارہی ہے 101 اسی دکھ میں شجائیں را ٹریگاں ہم 105 سروجود حجاب عدم اتفاتے ہیں 100 كوئى جراغ بھى مدھر نہيں كيا ہمنے 104 كسى آزارِ امكاني مين بورمين 109

## سمندر اورآئيت

دیافت علی عاصم رفت کوتسایم کرنے اور رفتار " برایان " رکھنے کے قائل بن بہی وجہ ہے کہ ان کے شعری رقیہ اللہ است ک شرعی تاکمان جس اور ہے ولی کی کیفیٹ ہے اور نہ اپنے ماضی پرتشرمندگی اور اس سے بے تعلقی کا اعلان ہے ، وہ علی کی ت کومعاشرہ سے مربوط ایک مسلسل فعلیّت سمجھتے ہیں ۔

یورپوالی جذباتی جدیدیت کے باواآدم کر کے گور (KURKE GAARD) نے کہا تھا کہ انسان کامٹل حرف انسان ہے شکراس کی تاریخ یہ مگرغورطلب بات یہ ہے کہ کیا تاریخ سے کٹ کرانسان انسان رہ بھی جاتا ہے ۔ کیادنیا میں کہیں کوئی ایک بھی ایساانسان مل سکتا ہے جے اس کے معاشرہ سے الگ پہچا ناجا سکے اور ظاہرہے کہ انسانی معاشرہ تاریخ عمل کا ایک مظہر ہوتا ہے جنا بچے انسان کی حقیقت اپنے آخری تجزیہ میں تاریخی حقیقت تھہرتی ہے .

زندگی ایک مسلسل حرکت کانام بزندگی کی بیمسلسل حرکت نت نئے تغیرات کو جنم دیتی ہے انسان ان تغیرات کی مطابقت بین خود کو اور اپنے حالات کو بدلتا ہے انسان کے ہاتھوں ایسی تبدیلی کو تاریخ اور تاریخ کا عمل کہتے ہیں ۔ حال ہمیشہ ماضی کی کو کھ سے اور ستقبل ہمیشہ حال کے تقاضوں سے جنم لیتا ہے حال ہیں ماضی کا چہرہ اور ستقبل کی جعلک شد دیجھنا شعور کی ہے بینا خوشی کی بات ہے کہ لیا تت علی عاصم کا دامن شعور کی اس بے بعضاعتی اور احساس کی بے مایگی کا نیتجہ ہوتا ہے خوشی کی بات ہے کہ لیا تت علی عاصم کا دامن شعور کی اس بے بعضاعتی اور احساس کی اس بے مایگی سے پاک ہے چنانچہ وہ گھل کرا علان کرتا ہے .

م رفت كوتسليم كردفتار يرايسان دكه

عاصم کی غرابیں رفت اور رفتار کی غرابی ہیں وہ پرانے مضامین کونی جہت اور پرانے استعادوں کونے مفاہم دینے کے ماتھ اپنے معاشرہ اور نئی تشکیل اخذکر نے ہیں برابر منہ ک دیتے ہیں۔ ان کا یہ انہاک ہی ان کا شاہ انہاک ہی شاعری ہے۔ مثال کے طور پراحساس بیگا نگی اور اجنبیت کا مسئلہ ہاری صنعتی تنہذیب ہیں ایک خاص اہمیت و حاصل کرگیا ہے آئ کا احساس کی دوایتی احساس ہے گا نگی سے مختلف چیز ہے احساس کی ال دونول صور تول میں فرق کرنے کے بیے اپنی زندگی اور اپنے صالات سے ایک سیتے ربط کی خودت ہے اور عاصم کے اشعال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس ربط سے عادی بہیں، دوشعر سینے ۔

دل دل كوآ محدة الكوريكي التى الميال الداك شهرب كويامكان مين

كچھا يے ہو گئے بي خريدارشبر كے ' كے لكے بي لوگ خوداين دوكان ميں

ان دونوں اشعاد سی سی تعدد میں بڑے بھی میں استعال ہوا ہے اسی طرح مکان اور فریدار بھی صفتی معاشرہ کی گائی میں بڑے بھی میں سینکڑوں کی تعدد میں بڑے بڑے کارف نے قائم کے جاتے ہیں جن بن بڑی ٹری مشینی رگا کی جاتی ہیں اور ان میں سینکڑوں کی تعدد میں کارکن میا نے قائم کے جاتے ہیں جن بڑی بڑی مرح ماصل پر کام کرتے ہیں چنانچ مجوی میں سینکڑوں کی تعداد میں کارکن میں بور ہے کوئی بھی کارکن اپنی مخت کا نیختہ نہیں کہ سکتا چنا نیختر بھی تیار ہوتی ہے اس میں کی بھی کارکن کی شخصیت کا اظہار نہیں ہتا اس کے رعکس زرق نظام ہیں جب کوئی بھر مند کوئی جن تیار کرتا تھا آواں سیارت و کی بھی کارکن کی شخصیت کا اظہار نہیں ہتا اس کے رعکس زرق نظام ہیں جب کوئی بھر مند کوئی جن تیار کرتا تھا آواں سیارت کی کارکن کی شخصیت کی جائے ہیں ہوں دو کی بھر مند کوئی جن بھی ہو مندی کا نظر بھی ہوں کہ مورک کی کہ اور اس کی بھندی دور میں کارکن کی مخت سے بی بوئی چیز کے دو میان فاصلہ اسس فاصلہ نظر بھی ہے کہ اس کارکن کی مخت سے بیدا کردہ چیز کے دومیان فاصلہ اسس فاصلہ نظر بھی کارکن کی علامت شہر ہے چیئے شہر ھرف سیسیں کا ایک پر زر کے دومیان میں فاصلہ ہے جہت کے اس پر شخصی طریقہ کارکن علامت شہر ہے چیئے شہر ھرف اور ازادوں کا نام نہیں بلکہ ایک علامت شہر ہے چیئے شہر ھرف برطوں اور ازادوں کا نام نہیں بلکہ ایک مخصوص بیداواری نظام اس کی بیگانہ والی تھی سیسی کارکن کی میں ہے ایک ان میں بھی ہیگانہ والی اور سے کا نگی میر تھی میر کی اس ہے بید بیند کی نظر میں اس وضاحت کے بعد بیند کی نظر میں اس وضاحت کے بعد بیند

اور دہ بھی دل کے مادہ ہے صحراکہ بیں جے
لاؤ کہ بیں سے ڈھونڈ کے نجھ ساکہ بیں جے
ایسی داتوں بیں تو بہتر ہے سرائے گھر سے
کئی دن سے بیڈوائٹ ہے کہ گھرے جاگ جائوں بی
مرے موا مرے کا ندھوں بیہ بار کوئی نہیں
کیا پیڑتھا اود کی انتر ساسے آیا
عکس اب اپنے بگڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں

تعیر بام دور سے بھی فرصت نہیں مجھے
اب دہ تو آئینے سے بھی دولوش ہوگیا
جاگتا ہی نہیں کوئی کسی بے خواب کے ساتھ
ملک کرحلقہ اہلِ الڑ سے بھاک جا ڈن میں
مناساں ندزمیں گھر دیار کوئی نہیں
بادیدہ تر دل کا مہرسا سے آیا
سئینے ٹوٹیں تو ہم جوڑدیا کرتے ستھے

آئے کے عہد نے احماس بے گانگی کے ساتھ انسانی حسیّت کی نجموی صورت حال میں بھی نمایاں تبدیلیاں بیداردی ہیں۔ مثلاً روایتی معاشرہ میں طرزِ احماس کی تشکیل اقدار کے تانے بانے سے کی جاتی تھی لیکن عہدِ حاضر میں اقدار کی بید حیثیت ختم ہوگئ ب اور اب انسان اقدار کی جگہ اپنے تجربہ پر زیادہ بھروساکر تاہے اور اپنی حسیّت کی تشکیل آپنے تجربہ کی بنیاد پر کرتا ہے اس مققت کی نشان دی سب سے پہلے غالب نے اس طرح کی تھی۔

این ستی ہی ہے ، وجو کچھ ہو سائبی گرنب یں غفلت ہی ہی

جربہ کی بنیاد پرتعیرت و دسیت نے روائی فضلت ایک بالکل مختف فضا کو اُبھادا ہے اس فضامیں روایت کی گونج خرور ہے لیکن اس گونج میں کچھ نئے مُربھی شامل ہوگے ہیں اور یہ نئے مُربی ہادے عبد کی پیجیان ہیں ۔ عاصم کے چند شعر سُننے اور ان نئے سُروں کو بیجیا نئے ۔

اے در دہم جاگ کرسب در دسی گئے اک جبلک دکھلا کے تاریخی بی جگنوں ہ گیا بھول سب مرحوا گئے بی ذکر دوشبوں ہ گئیا منہیں جاتے تری آ داز کے سائے گھرے سہیں جاتے تری آ داز کے سائے گھرے یہ جو دیوار کارٹ تنہ ہے پائے گھرے براساں ہو کے کیوں گردسفرے بحاگ جاؤں ہیں براساں ہو کے کیوں گردسفرے بحاگ جاؤں ہیں

پائل ہے مت ہی پٹتے ہی جہاں جاتے ہیں زفرسل سل کے اُدھڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں دن بعبرد ہے بوساتھ اندھیروں میں کھو گئے
دوری میں تمنا اور بھی روسٹ ن وئی
بائے کیے اوگ تھے عاصم کہ یاد آتے ہیں اب
مردخورشید بہت شور مجاتے ہیں مسگر
اور جائے گاکہ ہیں اور جلے جائے ہے
ابھی دستے ہیں ہیں کچی جائے ہوئے چہرے
ابھی دستے ہیں ہیں کوئی ساتھ چلے گاکہت ک

(1)

ایا ت علی عاصم جدید در تیت کی کمل ترجائی کے باوجود نفی رقیب سے اپنادامن کیا گے ہوئے ہیں جس کا سبب شاید ہے ہے کہ ان جدید طرنوا حساس مغربی ادبی تحریکوں کامر بون منت نہیں ہے انھوں نے جدید تیت کو ادھراُدھرسے اُجی انہیں بلکہ انھوں نے اپنی ادوایت میں اس کا سراغ لگایا ہے انھوں نے دیکھا ہے کہ باری شاعر ہے جس نے معاشرتی تبدیلیوں کو دوایتی تصوّرات پرانٹرانداز ہوتے ہوئے نہوں کیا اور مرقوجہ اقداد کو شاعر ہے جس نے معاشرتی تبدیلیوں کو دوایتی تصوّرات پرانٹرانداز ہوتے ہوئے نہوں کیا اور مرقوجہ اقداد کو شاعر ہے میں اس کے طرنوا حساس میں ایک مرقوجہ اقداد کو شاعر ہی بھاری شاعری میں جدیدیت کا پہلا سنگ میں اس کے طرنوا حساس میں ایک نیاں تبدیلی آئی ۔ یہ تبدیلی ہماری شاعری میں جدیدیت کا پہلا سنگ نیل ہے ۔ عاصم نے اپنے جذبات واحساسات کے اظہار کے لئے قالب کی لائی موئی تبدیلی ہی کو اپنا د نہا بنایا ہے ۔ غالب کی درہمائی میں اس کا سفر نمایتی اجنی راستوں

کی بھول بھلیوں کی آفتوں سے محفوظ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جدید تر لہجے اور تا زہ تراظہاد کے باوجود نا مانوسیت کا شکار نہیں ہوتا۔ نئی صیت راس کے معروں ہیں جھول پیدا کرتی ہے اور مذابہام کی ناقا بل صل صورت سائے لاتی ہے۔ احساس ہیں گھلے ہوئے مصنبوط اور بھر پاور مصرعے لکھنا اس کی نمایاں خصوصیت ہے اور اسے زبان اور بیان دولوں سے احساس ہیں گھلے ہوئے مصنبوط اور بھر پاور مصرعے دیکھیے۔

ازرہ بےخبری اپنی خبرکو چلیے صبیط کو صابط کرے کوئی

مقام ہجر پہنچا اسیدیں کیا دعائیں کیا سنگ اب ادر آئینہ ہے آئینہ است اسٹ سے ادر آئینہ ہے آئینہ مشام کا دقت پرندہ نہ ستارہ مذہ اللہ میں سنام کا دقت پرندہ نہ ستارہ مذہ اللہ میں سنام سے سیلا ہے گریہ ہے ہمادی داہ میں بستیاں بھر بس گئیں ورند بتا ہے آپ کو بستیاں بھر بس گئیں ورند بتا ہے آپ کو بستیاں بھر بس گئیں ورند بتا ہے آپ کو بستیاں بھر بس گئیں ورند بتا ہے آپ کو بستیاں بھر بس گئیں ہورند بتا ہے آپ کو بستیاں بھر بس گئیں ہورند بتا ہے آپ کو بستیاں بھر بس گئیں ہورند بتا ہے آپ کو بستیاں بھر بس گئیں ہے کھینچے نہ سر بھادا میں کہتو ہے بید مقدم بنیاں کیا ہم نے کمتو ہے بید بھر بیا ہیں کیا ہم نے مکتوب یہ کیسے بگہ یار سے آئے ۔

یہ چند مصرمے بغیر سی انتخاب کے لکھ دیئے گئے ہیں ورینہ کم دبیش اس کی تمام غرابیں ہی مضبوط اور بھر پلور مصرعوں پر مشتمل ہیں۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو جدیدیت کے مدعی شعراً میں تقریباً ناپید ہے۔

ہادے ہاں جدیدیت کی دف رگانے والے بہت سے شعراً کا پوراڈورنٹی علامتوں اوراحماس سے عاری کچھ متعارت کے متعارت کے متعارت کے متعارت کے بہت کے ہوئے دیا ہے۔ یہ کام متاع فردیت کے متعارت کی کی این ہے۔ یہ کام متاع فردیت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کے طرز اظہاریں کہیں فردیت کی بھوٹ تک پڑتی نظر نہیں آتی ایسا محوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی شاعری تخلیقی نہیں بلکہ میکا نکی عمل ہے تھکا دینے والی تکرار کاعمل ایسی صورت ہیں لیافت علی عاصم کی منفر داور حساس آواز ہماری شاعری کے لئے لیک نیک شکون ہے ۔ اس کے چند شعر سے اور دیکھیے سے کہ منفر داور حساس آواز ہماری سے دھوالاگیا ہے۔

اب جو گوچوں آؤہنی آتی ہے دی آسٹوب مسافت ہے جد دھرکو چلیے آنکھ رہ جائے گی اور خواب چلے مبائیں گے کنارویاتفامیں تیری فاطر گھری آ کربھی میدسرت ہے کہ گھرکو چلنے سب ستارے پس مہتاب چلے جائیں گے ہم تجھے دیکھ کے بے تاب چلے چاہیں گے
اس قدر پیاری پیاری آنکھوں ہے
جریں بھاری بھاری آنکھوں سے
دیکھنا عمر اری، آنکھوں سے
دیکھنا عمر اری، آنکھوں سے
بدن زمیں کے لئے ڈوج آسال کے لئے
بدن زمین کے لئے ڈوج آسال کے لئے
جو جلا کے نگردی توشام شام نہیں
سوجیں تو جیئے شہر میں بُت انہیں کونی
فراغت مل گئی کار جہال ہے۔
فراغت مل گئی کار جہال ہے۔

ہم تھے دیکھنے ہے تاب جلے آئے ہیں جانے کس کس کو دیکھنے ہوتم ڈھونڈ تے رہنا وصل کا اسکال سخت دسٹوار کام ہے عاصم کئے گئے مرے مصنے کہاں کہاں کے لئے در و در رکچ کے داغ وجراغ ابنی جگ چلیے تو اتنی بھیڑ کدر کستانہیں کوئی شروع عشق ہیں سمجھے تھے ہم بھی

ما نگتا نگر کے تفکورات کے بجائے اپنے بھی اپنے احساسات کا اظہاد جدیدیّت کی پہلی شرط بداور عاقم سے مشرط بدرجداتم بوری کرتے ہیں ان کی علامتوں میں سمندراور آئینہ خاص طور پر ہیں اپنی طرف متوجہ کرتے اور سشاعر کے احساس و خیالات کو اُجا اُگر سے ہیں۔ بجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں علامتیں ہمادی روایتی شاعری ہیں بھی کچھ کم ابھیت کی حامل منہیں۔ عاصم نے ان علامتوں کو اپنی روایت سے اخذکیا ہے لیکن اپنے احساس و تصورات کے تناظری اخیں انہیں نئی مدویت سے بہکناد کر کے تازہ کاری کی مثال قائم کی ہے ان کی کچھ غرابی تو حالات حافزہ کی بجی واستانیں ہیں سیکن افسانیں اور مشاخی بی اسکن انہا میں مدویت کے بدوتی تا شرکا حامل بنا دیا ہے اور شایداسی ممل کا نام اخوں نے علامتوں اور تمثیلوں کی مدد سے ان کی وقتی حقیقت کو بہدوتی تا شرکا حامل بنا دیا ہے اور شایداسی ممل کا نام شاعری ہے۔

ہم بھسلتے جارہے ہیں عُمرکی ڈھلوان سے رفت کو تسلیم کر رفت اربرایمان رکھ

### دىنت مى موياً كھرى إ

المیں غریب شاعرد س برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر سخاتی ہوا ہوں ، خواہ اس کو نوکری سجھ لوخواہ مردوری جانو ۔ اس فت و آس فوٹ و آس مسلمت میں میں نے دخل نہیں دیا صرف شعر کی خدمت بہالا اور نظر لینی بے گناہی پر شہر سے نکل نہیں گیا۔ میرا شہر میں ہونا محکام کو معلوم ہے گرچونکئیری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات یائی نہیں گئی الہذا طلبی نہیں ہوئی ور نہ جہال بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات یائی نہیں گئی الہذا طلبی نہیں ہوئی ور نہ جہال بر شے بڑے جاگیر دار بلائے ہوئے یا چکڑے ہوئے آتے ہیں میری کیا جیشیت بھی غرض اپنے مکان میں بیٹھا ہوں دروانہ سے باہر نکل نہیں سکتا، سوار ہونا یا کہیں جانا تو بڑی بات ہے دبایہ کہ کوئی میر سے پاس آئے بشہر میں کون ہے جو آوے گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں ۔ مجرم سیاست یا تے جاتے ہیں پاس آئے بشہر میں کون ہے جو آوے گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں ۔ مجرم سیاست یا تے جاتے ہیں جو نیلی بندوب سے یا زدیم مئی سے آئ تک یعنی شعنیہ، پنچ دسمبرے ۱۸۵ مرائے کی بدستوں ہے ۔

"ناگاہ نہ دہ زمانہ رہانہ وہ اشخاص نہ دہ معاملات نہ دہ اخطلاط وا نبساط بعد جیند مدّت کے بھرد وسراجتم ہم کو ملا اگرچیصورت اس جنم کی بعینہ مثل ہے جنم کی ہے "

"اورية تم جائة بوكرميرامكان گفركانبي بي كرافي كاحويلى مين ريتانبون".
" مرزاغات بنام مرزا تفت"

کسی بھی فردکاسیاسی، سماجی اور معاشی شعور اگر تاریخی مطالع سے بیدار ہوتا ہے تو عہد حاصر کی اصطلاع میں اسے دانشورکہاجاتا ہے، مگراکٹر بیشعور حساس طبعت کے باطنی وجود کے بغیر غیرفطری سالگتا ہے یہ وجہ ہے کہ یہ سیاسی، سماجی اور معاشی شعور اگرا حساس کی بنیاد پر بیدار ہوجائے تواک ایسا شاعظہ درکرتا ہے جس کا شعور کسی بھی عہد میں غیرفطری ثابت نہیں ہوسکتا ۔ لیافت علی عاصم نے سمندر اور ساصل کے در میان جس شہر سی آ تکھ کھولی آسی سندہریں آ عاصم نے سمندر اور ساصل کے در میان جس شہر سی آ تکھ کھولی آسی سندہریں آت تا تک ہے وہ بھی نمالی کی طرح نظاری بے گنا ہی پر شہر سے نہیں نکارہ اس شہر سے داقف ہے جو دوست خوں کا شہر کہلاتا تھا جہاں دن گلابی شامی عقابی اور راتیں سندہا بی ہوا کرتی تھیں، جہاں چاق و چو بند آسہوا در سیک خوال شہری افغان کے گھر سے کہ کہ در ہے کہ معاش کے قریب بھی کی در ہے ہے اک خود شید نکا اتقاب یہ شہر سرت اس نہیں سوجاتا تھا بلکہ گرمیوں کی شاموں میں کر سے کے قریب بھی کورے کے ایک خود شید نکا تھا جب یہ شہر سرت اس نہیں سوجاتا تھا بلکہ گرمیوں کی شاموں میں کر سے کے قریب بھی کورے کے ایک خود شید نکا تھا جب یہ شہر سرت اس نہیں سوجاتا تھا بلکہ گرمیوں کی شاموں میں کر سے کے قریب بھی کورے کے ایک خود شید نکا تھا جب یہ شہر سرت اس نہیں سوجاتا تھا بلکہ گرمیوں کی شاموں میں کر سے کہ قریب بھی کی در ہے کے ایک خود شید نکا تھا جب یہ شہر سرت اس نہیں سوجاتا تھا بلکہ گرمیوں کی شاموں میں کر سے کھر سے بھی کورے کے سے ایک خود شید نکا تھا جب یہ شہر سرت اس نہیں سوجاتا تھا بلکہ گرمیوں کی شاموں میں کر سے کھور

خالی ہوتے تھے اور آنگی، دہلیز، گلیاں، سڑکیں اور بازار نرم ہوامیں جہل قدی کرنے والوں سے بھرجاتے تھے جہاں سردیوں کی مطرق ہوئی داتوں میں دیرے گھرانے والے داستوں بیں کوئی خوف محس نہیں ہوتا تھا بھراس کا وہی شہرتھا کہ جس کے گھر کے گھر بے چراغ ہو گئے اور ہوا دات کے شب خون ماریے لگی، جہاں سکوت بھی باتی شہرتھا کہ جس کے گھر کے گھر بے چراغ ہو گئے اور ہوا دات کے شب خون ماریے لگی، جہاں سکوت بھی باتی رہے لگا اور ہراس بھی جہاں روست میاں تہوا دوں، چراغوں اور چہروں کے بجائے مکانوں اور سرم کوں کے جائے مکانوں اور سرم کوں کے جائے مکانوں اور سرم کوں جگہ سے دوسری جگہ جے دوسری جگہ جے دوسری جگہ جائے کہ کے لئے گئیں اور سکین شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے کہ کے لئے گئیں اور سکین شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جہرت کرنے گئے

گھرہم نے بنایا بھی آواک عمر لگادی انفیاس کی ترتیب بن سامان سے زیادہ شاخیں الجوری بن بھی اپنے آپ سے کیا حال کر دیا ہے ہوائے درخت کا

ایجا شاعراپنی شاعری میں زندگی کی اعلیٰ افسلاقی اور تہذیبی روایتوں کی ترجب انی کا دعو کا کرتا ہے یہ دعو کی بقائے رائے میں فنا ہونے پر یقین کے بغیر مکن بھی نہیں ہے اور شاعری کے اس جال کاری اور جال سپاری سفر میں تن شاعری بو گئی کم خرج نہیں ہوتا آنگی میں سمندر مجہاں استعاداتی سطیر شاعری کی پُراسراریت اور شاعر کی ہم گیریت پر اللت کرتا ہے وہاں چیزوں ، لوگوں ، قلسفوں اور فظر یوں کے غرفطری اتصال وار تباط کے خلاف ایک شاعر بر اللت کرتا ہے وہاں چیزوں ، لوگوں ، قلسفوں اور فظر یوں کے غرفطری اتصال وار تباط کے خلاف ایک شاعر بر باتی انتظاف اور احتجاج بھی ہے ۔

اوگ کہتے ہیں کرمیں گھرمیں ربااور مجھے ایمالگتا ہے کہ وحشت ہی کہیں گھوم سے

الودگاتن بے كركھلتا نبي عاصم وابن بے سندرسين كدداس بن سمندر

لیا تت علی عاصم آید گری صنعت کو آنکه سے کم اور دست کیمیاگر کی چرت کو پیٹم سے زیادہ دیکھنے کا قائل ہے۔ یہی دجہ ہے کہ وہ زندگی کو تلاز ماتی ترکیبوں میں سوچنے کے بجائے زندگی کواس کی معنوی حقیقتوں تک برتنا چاہتا ہے اس برتا دُمیں وہ کہیں کہیں اس تناؤے ہی گذرا ہے جو جبروا ختیار کی بیہم کشا کش سے عبارت ہے اور وہ اس سرخوشی سے بھی آشنا ہے جو اپنی ذات اور اس کے کھرے پن کو ثابت کرنے کے لیے منافقات اور مروجانداصول شکست کرنے کے اقدام سے حاصل ہوتی ہے .

مرے خلایہ مافت دکان سے گھر تک کئی کھلونے یومنی اوٹ میوٹ جا تے ہیں

مجع دوراب ببال في والول في يد موها مين جيوردول كايدراست بعي وه راست بعي

میرے اپ نظریہ کے مطابق عاصم بنیادی طور پر لامذہب آدی ہے آئ کل دیے بھی اگرآپ سی مبذب آدی کو صفہ ہی کہددیں تودہ آپ کے بادے بیں کوئی آجھی لائے قائم نہیں کرے گا۔ مذہب لیک بخت الدادے کا نام ہے ہو۔ " ت کل مذہب کے نام پر بخت الدادے کو ایک کھے یں کسی بھی ادادے کو حاصل کرنے کے لئے توڑ دینا سیاسی اور معاشی طور پر عین مذہب قرار دیا جا کہیا ہے .

> "جہال میں اہلِ ایمال صورت خورسٹ بید جیتے ہیں ادھر ڈو ہے اُدھر شکلے اُدھر ڈو ہے اِدھر نکلے

کائنات بین بیدا ہونے والے ہراہم آدی کی طرح جب عاصم نے اپنے انکشاف ذات کی طرف آوجہ کی آواس کے سامنے اپنی دریافت اور شناخت کے لیے سیاست بصحافت، مرذہب اور خدمت کے پیشے وران شعبوں سیت کئی معزز پیشے تنے جونا اہل لوگوں سے منسوب ہوکر لیے توقیر ہو چکے تنے ایک دات اسی شعبی کئی کیف وانجذاب کے عالم سیس وہ اس جگہ بینے گیاجہاں صورتی طور پرزمین، سمندرا در آسمان ایک تجسیم دیکھتے تھے

مجھ کو معبگوان سے کیا کام کرمیں جاتا ہوں ایک داسی سے ملآفات کومندرے قریب

یدائی خیال کی داسی تعیاد رخلین کائنات سے پہلے کلّ اُورکو بھی خیال کی اسی داسی سے جدلیاتی طور پر مکاشف کرنا پڑا تھا۔ "بین نے سوچاکسین جانا جاؤں' عاصم نے بھی سوچاکسیں جانا جاؤں اور جب وہ دہاں سے پٹیا تواس کے پاس ایک سے پیشانہ شریف تن

#### ده مرے سامنے کہائے گار فت رفت سجد دمنبر و محراب چلے جائیں گے

ہن دجہ ہے کہ شعر مکھتے وقت خیال پراس کی گرفت کہی کمزور نہیں پڑی دہ اسٹیا رکو کجزوی اور کھی طور پر سمجتے ہوئے ا اپنا اظہار ہیں بہت شقاف ہے۔ بنیادی طور پر اس کے موضوعات متنوع اور متحرک ہیں لیکن وہ جامدوساکت روایتوں کی پاسدار ک بھی اپنے تخلیق جو ہر کے اضافے سے کرناجا نتا ہے۔ تجرب انفرادی ہوکہ اجتماعی محویت زات ہو کہ چڈت روز وشب اُسکی شعری وسسترس نحواب گاہ کی زمیانی ضوتوں سے عالم نگاہ کی مرکا نی اور امکانی وسعتوں تک بریک وقت ہے۔

> ی منظر سرشهر جال ایک سا ہے مکال مختلف بی دھوال ایک سا ہے

كچە بىر يان بىن خالى كچە ياۋن بىسكت سے فى الحال كىيابتائين رُخ سىسے كدھر بىسارا

میرے یہ دوش وسینہ و بازد ترے بیے بہتر ہیں ہے صاب مری فواب گاہ میں

خواب تعبر میں ڈھلتے ہیں یہاں سے آگ اُنکل جائیں شب وہم دگماک سے آگ

عاصم پھپلی دو دہائیوں سے یہ پیشد شرافی اختیاد کے ہوئے ہیں آفکن میں سمندر الیاقت علی عاصم کے اپنے وجود کا بی نہیں بلکہ ایک پوری جواں سال نسل کے تجربات کا مضبوط ترحوالہ ہا اُدوشا عرکا کا ہرعہدا ہی جہتی شناخت میں ایک شاعر پیش کرتا ہے آئ کا عہدا پی شناخت میں لیاقت علی عاصم کا پہلا شعری مجدعہ آنگن میں سمندہ پیش کردہا ہے عہدواحز بن سائل سے دوجادہ ان مسائل کو عاصم نے اس طرح اپنی تخلیقی گرفت میں لیا ہے کہ زبان و بیان کیفیت ، تا تزاس کے مصرعوں اور غزلوں میں ہم آئ سک ہو کر بھی اپنی ایک الگ جملک رکھتے ہیں۔ اس کی غزل کا ظاہری دکھ دکھا و آئ گئی کی طرح مجتنا پُرسکون ہے باطنی اصطراب اک سمندر کی طرح اسی قدر پُریشور ہے۔

درو دریچہ کے داغ وجیسسراغ اپنی جگہ مجھے جلا کے مذگذری توشام شام نہسیاں

کچہ تو کم ہو یہ شور سشس دریا دُوب عائے ف اکر سے کوئی

اس اضطراب کو محسوس کرنااور اک گہرے مطالعے سے اس کی اہمیت کی تفہیم کرنااسس کے قاری پر زین ہے۔ دہاسوال لیاقت علی عاصم کا تو اس سے میں صرف اتنا ہی کہنا چا ہتا ہوں

> دراڑی پڑگٹیں چہرے پیکتنی کہاتوتھا تہہیں اتنا منسوجو

ann i (. Jain

اس سے بہتر کوئی تصویر مربے پاس نہیں دیجھ سکتی ہے مجھے میری غزل میں دُنب حب راغ بھی دسترس سے باہر ہے اور بُوا بھی عجیب بوتا ہے نارس آئی کا سے سالہ بھی

یہ گردشوں کے عجیب دن بیں عجیب راتیں کہ دل کو دھڑکا ہے ہجب رکا بھی وصال کا بھی

مجھے دوراہے پہلانے والوں نے یہ منسوحی میں چھوڑ دُوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ بھی

گُداز ہوتانہ میں ہے پانی میں رہ کے پیھسے ہمارے صلعے میں آکے بدلا نہ وہ ذرا بھی دُرُدنِ صحرائے ذات کب سے بھٹک رہی ہے تری رغونت کے سَائے سَائے مری انا بھی

یہ کون جھ میں سماگیا ہے کہ آج جھ سے گریز کرنے لگی ہیں آنکھیں بھی آئٹنے بھی

> مجھ بدگگان عِشق کومعسلوم ہی نہ تھا ہوتا ہے ایک بند تو کھلتے ہیں ڈر کئی

کارِعشق آزماکرے کوئی ضبط کوضابط کرے کوئی

چاندبرجائے یاستانے پر آدمی کابھ لاکرے کوئی

دار کاسامناکیاسب نے یار کاسامت کرے کوئی

مر کے تو کم ہویشورش دریا دُون جائے فکراکرے کوئی دُون جائے فکراکرے کوئی کوئی اپنے سوانہیں موجود ادرہے تو بُواکرے کوئی

دصل کے خواج کھ لیتا ہُوں ہجرمیں اور کیا کرے کوئی

این خوشبو<u>سے سے کے بوتے ہُوئے</u> کیول برلشاں بھراکرے کوئی

اورمقصور آئنہ کیا ہے خود پرچیرت کیا کرے کوئی

دوستی ہوکہ دشمنی ہم سے گاہے گاہے ملاکرے کوئی

عاصم اخرزمیں ہے غالب کی کس طرح حق اداکرے کوئی بھرلے نہ فلک کو کہیں دامن میں سمندر ہے چاند کی رفت ارسے الجھن میں سمندر

خوشبوہے کہ گرداہے گھیرے بُوئے جُھ کو بیرات کی رائی ہے کہ آنگن میں سمندر

راک اشک تدامت پر ہیں اِنزائے ہ<u>وئے سے</u> ہم جیسے اُٹھالائے ہوں برتن میں سمندر

اب ئىرسے گزرنے میں كوئی دیر ہے باقی اُلجھاتھام كے يا دُل سے بچین میں سمندر دِل مالتِ گریه میں سرچیشم نه آیا چرت ہے کہ بپھرانہیں سادن میں سمندر

اس شہرسے کیوں اتنا گریزاں ہے کہ اُڑ کر جاتا ہے برسنے کے لیے بُن میں سمت در

آلودگی اتنی ہے کہ گفلت نہیں عساصم دامن ہے سمندر میں کہ دامن میں سمندر ایک ہی موج میں بہا بُیوں مَیں اور ُاسس پار جالگا بُیوں مَیں

نسيندات ہے يا نہيں اُت الغرض خواب ديجھت ابول ميں

خواب میں ہاتھ تھامنے والے دیجہ بستر سے گریڑا بُوں میں

دِل میں ایسی شکست وریخ ہے اب ہر کھ لونا خسسرید تا بُہوں میں كيون قدم أنه رسيبي عُجلت مين كيابهت يسجع ره گيبا بُمون مَين

اک طرف دوش اک طرف مسردا درمیاں سے گزر رُبا بُوں میں

مُسافرانِ رواستیں حب ال رہے جولینے شہرسے نِکلا خراب دخوار بُہوا بچھوکررہ گئے ہیں لوگ کیا کیا اب اتنی دُور آکرسوجیت کیا

گلی سے بھیرا چھٹتی جارہی ہے جو ہونا تھا تمات ابروجیکاکیا

قحبّت اوریک طرفهٔ فحبّت سمندرمیں اکسیلے ڈوسناکیا

محبّت ہی محبّت کا صلہ ہے تو بھراس سے زیادہ مانگنا کیا بهت بے نور لگتے ہیں تر بعد نظر کیا برق کیا دل کیا دیاکیا

كوئى توبيو سرساحل بھى عاصم أبھرناكيا تمھسارا دوستاكيا

بجرتی بُول که خوش نشیں بُول مُیں تابہ افسلاک بے زمیں بُول مُیں خواب تعبیر میں ڈھلتے ہیں یہاں سے آگے
انکل جائیں شب دہم دگم ال سے آگے
رنگ ہیسے را ہم نفائی کابد لنے کے لیے
فی کوجب نا ہے ابھی ریگ رواں سے آگے
اک قدم اور سہی شہر تنفنس سے اُدھر
اُک سفن را ور سہی گوچ ہاں سے آگے
اُک سفن را ور سہی گوچ ہاں سے آگے
اُس سفر سے کوئی لوٹا نہیں کس سے اُدھیر
اُس سفر سے کوئی لوٹا نہیں کس سے اُدھیر
اُس سفر سے کوئی لوٹا نہیں کس سے اُدھیر

میں بہت تیز ہواؤں کی گزرگاہ میں ہوں ایک بستی ہے کہیں میرے مکاں سے آگے

میری آوارگی یُوں بی تونہیں ہے عاصم کوئی خُوشبو ہے مری عُمِررُواں سے آگے

> س بابرسے جاملا مرے اندر کا انتشار اپنے خلاف میں نے بھی بیٹھراُٹھالیا

جَانے کِس خُود بیں کے ہاتھوں سے گراہے آئنہ فرشِ شب پر کرچیوں میں برط گیا ہے آئنہ

جس نے دسکھا ہوگیا وہ اپنی صُورت کا اسیر جَانے کِس خوش فہم کا سوحی اُئرنہ

خشک مبنی بهوتوصحبرا بیمول بهوتو بیمول بن جیسی قربت وبیسا بی قرببت نمسای آئنه

دل میں گھ۔ رکرنا پڑے گا آبھ تک آکرتم کھیں حُسن کی مسنزل نہیں ہے راستہ ہے آبئہ آدمی قانون فطرت کو برل سے آئیں سنگ اب تک سنگ ہے اور آئیتہ ہے آئینہ

آئے کی اُس اذیت ناک خاموش کے بعد عُربھ مَیں نے نہیں بُوچھاکہ کسی ہے آئینہ عُربھ مِیں نے نہیں بُوچھاکہ کسی ہے آئینہ

> یماں دستک ہے وہاں گوش برآ داز کوئی درود اوار نے مشکل کیب گھریں رہت

مُورتِموج سمت درمیں کہاں سے آیا مُیں مُسافر کی طرح گھے میں کہاں سے آیا

خواہشِ خود بگری سبز بُونی کِس رُسی آئننہ دستِ سکسندرمیں کہاں سے آیا

سردر پیوں سے بکل آئے صرک اسنے ہی یر بہت رتبرے گداگر میں کہاں سے آیا

مرکز گلُ شاسواب نماک نظراتا ہے برتغمیرے بستر میں کہاں سے آیا میری راتیں بھی ہسیہ دن بھی اندھیرے میرے رنگ یہ میرے مُعت درمیں کماں سے آیا

گفت گوکی ہمیں توفیق نہیں بچوں سے فصل ایسامہ داخست میں کہاں سے آیا

کِس نے کھینچامری تنہائی کانقشہ ع<sup>ق</sup> م دشت اِس شہر کے منظر میں کہاں سے آیا کسی مکال کے کھلے در کاشور سنتا بُوں سکوت شب میں سمندر کاشور سنتا بُوں

ۇبى بىر تۇرۇبى آئىينے اور ئىي تىنىپ ترى بىپ ، مىل ىشكر كاشورسنتا بۇل

کہاں پہنچ کے مُمکّل بُونی تری تصویر تُوجُپ ہے میں ترے پیکر کاشور سنتا بُوں

اب اتنی بات پر کیانرک گفتگواے دوست کبھی کبھی تو میں اندر کاشورسنتا ہُوں وہ چشم مست إد هردی کے تو بھر تادیر شکستِ شیشہ د سُاغ کاشور سُنتا ہُوں

عجب مقام ہے دشت خیال بھی عامم جوگھر بنانہیں اس گھر کا شور سنتا ہُوں

ترتیب آب درنگ دنباس وبدن ہے نثرط آئیے۔ بوکے سامنے آئے توکی کی



سوگ میں ہے یا کسی اندلیشئر سبانیکاہ میں جوبھی ہے خاموش ہے وہ گھرمیں ہویاراہ میں

بچ نکلنے کی کوئی صُورت نہیں ہے آج بھی شام سے سیلاب گریہ ہے ہماری راہ میں

دشت میں کیساسکوں ہے یہ کسے علوم ہے سب طنابیں تھام کر بیٹھے ہیں خیمے گاہ میں

آپ کے ہونٹوں پر کچھ ہے اور مری آنکھوں بین گھ جانے کتنے رنگ ہیں اُڑتی ہُوئی افواہ میں ایک پیاسے شخص کوسیراب رکھنے کے لیے سارے بشکر کو اتارا جارہا ہے حیاہ میں

بستیاں پھربس گئیں ور رنہ بتاتے آپ کو ہم نے کیا کیا سانے دیکھے گزشتہ ماہ میں

کے مہنسی کچھ انسوؤں کے درمیاں اُلجھ بُوئے تم بھی توشامِل تھے عاصم جشن مرکب شاہ میں کیا مرف اسی بیے تھا سارا سفرہمارا اُدھا شجر تمھارا اُدھ اشحب رہمارا

اندرسے جیسے کوئی خیمت اُکھڑ گیاہو باہرسے خوبصورت لگتا ہے گھسر ہمارا

دستار جابتاہے تلوار مانگتا ہے ہرایک ہاتھ اببت ہرایک سسر سمارا

کی بیرایاں ہیں خالی کی پاؤں بے سکت فی الحال کیا بتائیں رُخ ہے کرھر ہمارا جائے کوئی کہاں تک کیاسات کیمان اے گردبادِ ہجرت پیچھیا نہ کر ہمارا

سهمی بُوئی رفاقت پہروں یہ ہوچی ہے جو ہاتھ شانہ کش ہے کھینچے نہ سر ہمارا

کس کام کا یہ جینا ٹھنڈا پڑا ہے سینہ رانگھیں نہوسے خالی دل بے بُھُر ہمارا كشتِ أُمّب بارور منهُونى لاكه سُورج أكر سحب رنه بُوئى

ہم مُسافر تھے دُھو کے ہم سے نازبرداری شحب رنہ ہُوئی

مجھ کو افسوس ہے کتیری طرف سب نے دیکھامری نظر نہ بُوئی

/ گھری تعتیم کے سوااب تک کوئی تعریب میرے گھرنہ بُوئی نام میرا تو تنصابر فهرست انفات انجفے حسب ریز بُہوئی

جلنے کیا ایب احال کربستا خیرگزری اُسے صب ریز بُہوئی

تُونے آنے میں بہت دیرلگادی اے دوست اب مرے گھر کا تعب نت نہیں دیرائی سے ا کھیں شعلہ توسینے میں دُھواں رکھاگیا خوب ہے اپنی جگہ جس کوجہ ال رکھاگیا

تشنگی کے عنم میں صحبراکواکسیلاچوڈکر شہری جانب رُخِ سسیلِ رُواں رکھاگیا

ہم بُوانا آسنا لوگوں کوکسیا ہوتی خبر باندھ کرمستُول سے کیوں بُادباں رکھا گیا

اُس میں بھی شامِل نہیں تھے کچھ سفر آمادگاں نام جس ترتیبِ نو کا کار دال رکف گیسا بردل دردامشنا سے بے دلی برق گئی بربھ وکتی شمع کے سر پر دُھواں رکھا گیا

پھرتسلسل سارہاشب بھرخیال وخواب کا پھر مجھے اُسُودہ کارِ زیاں رکھی گئی

ہم تواتنا جانے ہیں سب ہی زندانی ہُوئے اب یہ اُن سے پُوچھے کِس کو کہاں رکھاگیا شهرمیں گھراُٹھائے بھرتے ہیں عادثے سراُٹھائے بھرتے ہیں

مرگئے جس کے دیکھنے والے ہم وہ محشراً ٹھائے ہم وہ محشراً ٹھا

تنیز کیسے بیس کرسینے پر دِل سابتھ اُٹھائے بھرتے ہیں

بوجھ اپناہے یا پرایا ہے ہم برابراُٹھ آئے پھرتے ہیں نازگان حیسن کاحسُال ناپُوچھ خاک پرئمراُٹھائے بھرتے ہیں

عِشق وہ نازِ زندگی ہے کہ ہم ہروت دم پر اُٹھائے پھرتے ہیں

آئن۔ قبتل گاہ ہے دیکھو عکس خنجرالمصائے پھرتے ہیں اب بکسے معلوم کیا کیا جل گیا ایک گھرتھ الوٹا بھوٹا جل گیا

گھرکی دلیواریں ہیں آئیرنہ ہیست خوبرُ دلڑکی کاچہ۔۔۔راجل گیا

شهروالوں نے کبھی پُوجھانہیں جل گئی کشتی کہ دریاجل گیا

صرتیں مُرجِعاً گئیں اِس باربھی اُتشِ گل سے دریجیہ جل گیا اُس طرف کی بھی خبر لیجے کبھی ابر مبلاتے ہیں صحب را جل گیا

اتش نادیدہ ہے یہ ہجب ربھی یُوں بُجھایہ دل کہ گویاجل گیا

کشتیوں میں آگ لے آئے تھے ہم اِس لیے عاصم حب زیرہ جل گیا چارجانب سعنسر میں اگ ہی اگ ہے بُہوا کے اثر میں اگ ہی آگ

ایک آتش فشاں سے بھیل گئی دُورتک ریگزُر میں آگے ہی آگ

ایک گھرمیں بھڑک اُٹھے شعلے ادر بھرشہر بھرمیں آگ ہی آگ

کیاکروں دیچھ دیچھ جلت ہُوں اپنے دلوار و در میں آگ ہی آگ رنیند کیسی کہاں کے خواب اے دل اِن دنوں ہے نظر میں اگ ہی اگ

دیچه عاقعم ہوائے موسیم سرد بھرگئی خشک د ترمیں آگ ہی آگ

قدم قدم پہ مجھے لوکتا ہے رُوکتا ہے میں اِس حراص کے ہمراہ چل نہیں سکتا رات کیا مُربیت جاتی ہے حبس میں کس کونیندا تی ہے

اُن دریجوں سے میرکا بھوں تک شام کیا کیا دیے سلاتی ہے

کوئی دلواربھی نہیں آگے کیوں صداجا کے لوٹ آتی ہے

دُبُن غُنْچِه کُفُلت احب آباہے تیری اُواز اُق حب اتی ہے صُع دم کوچ کا ارادہ ہے بات کر لوکہ رات جاتی ہے

موج یادِ گزشتگاں عام کس قدر دُور لے کے جاتی ہے بکھرکر اکستادہ رہ گیاہے فلا میں دل ہمارا رہ گیاہے بچھڑ کر دُھوپ کی شدت میں ہے کہیں وہ ابر پارہ رہ گیاہے بوں پرایک بھیکا سے تبہم گئی رُت کا خسارہ رہ گیاہے اُحب رکر رہ گئی ہے رونق دل اُتر کر رُوپ سارا رہ گیاہے اُتر کر رُوپ سارا رہ گیاہے رز اب کشتی رز کشتی کھینے والے مبرطون ال کسٹ ارہ رہ گیاہے

جہاں وہ تھا وہاں اب اپنی خاطر سفر کا استعارہ رہ گیاہے

تری دلوارسے نے کرچلے تھے مجھلس کرجسم سارارہ گیاہے

بدن جیسے رُدئی کا دھروٹ آمم یہ دل جیسے سشرارہ رہ گیا ہے تمام دن میں کڑی دُھوپ کے سفر میں جُلا بُمونی جوست م دِیابن کے اپنے گھرمیں جُلا

سبھی کے نام سکھے میں نے روشنی کے خطوط میں اپنے گھرمیں بُجُھااُن کے بام در رمیں جُلا

لگاکے آگ نہ سمجھو کہ حب ل گئی پرواز پہ کب ہُوا کہ برندہ کوئی شحب ر میں جُلا

اُس ایک حرف تمت کی راکھ ہیں آنسُو حیسراغ سا جو ہواؤں کی رہ گزر میں جُلا حبُلی نه ہموگی تجھی اَگ اِس تسلسل سے کے جتنی دیر بیہ دِل عرصۂ ہُسٹ میں جُلا

کوئی شجرسے تو پُوچھے کہ پس سلیقے سے میانِ آب د بُواخواہشِ ثمت رمیں جُلا

قریب د دُور کی سب بستیان منور کمیں پرایک دِل جومِرا اَتشِ سُسنسر میں جُلا

کسی کا ہاتھ مرے ہاتھ میں رہاء آم میں حبّ اندنی میں نہایا کہ دو پھر میں جُلا ذکر حراع جال تھاکہ چلنے لگی بُوا پیرایۂ بیال ہی بدلنے لگی بُوا

ئىرىچوردى رسى كەاندھىراتھاراە بىل مىرادىياحب لاتوسىنھانے لگى ئبوا

جب بھی درخت ڈھوپ بیاندر بھو گئے دیکھا یہی کہ بھولنے پیھلنے لگی ہُوا

يُوں كتنے بادباں تھے كوئى كشمكش تھى اِک بادباں كھلا تو محيسانے لنگی سُوا ده میری رُوح بن گیائیں سوجیّار با کس طرح آبیکنے میں ڈھلنے لگی بُروا

خوشبو کا اعر اف بھی ممکن نہیں رُہا سَانسوں میں ایساز ہراُ گلنے لگی بُوا

> کتنارُدیا تھا کیں تیری خاطر ابجوسوچوں توبنسی آتی ہے

بەرسىم دراورقىيب الگرزرىي بىرحىيات گرزرىسى بىرمىرى جال گرزرىسى بىرحىيات

کہیں مِتراق مُسلسل کہیں وصال بحال کمیں کھی کھیں اُسال گزر رہی ہے حیات

بھرا ہُوا ہے کہیں آگ سے شکم کاتنوُر کہیں خِسلال برندال گزررہی ہے حیات

سُوادِرشک و حَسَد سے لیے بُوئے کھی کو مرے گریز پر حسیراں گزررہی ہے جیات مرے گریز پر حسیراں گزررہی ہے جیات خراش ہے نہ کوئی زخسم ہے بدن رکہیں اگرچہ دست دگریبال گزررہی ہے حیات

نه پیرون په نظرے نه کچه بدن کاخیال بُهواکی طرح پربیث ال گزرری ہے حیات

تکلفات نگارونگاه کسی کهیئے عصابرست نگہبال گرزرہی ہے حیات

ىنەروشنى بى زيادە ىنەتتىپ رگى كۇھ كى سىرىسىتارە د مىژگال گزررىي ہے حيات

عجیب عب الم وحشت ہے شہر میں عاقم کئی دنوں سے بیس جاں گزر رہی ہے حیات حصار عُمرے آگے قدم مشکل سے المحقے بیں مگربہ تیرے وابستہ تری محفل سے المحقے بیں

يەصحرا راد مجنول ہے سنبھل اے نافت بسیال بگولے جب بھی اٹھتے ہیں بہال محمل سے اٹھتے ہیں

فحے بھی جان پیاری ہوگئی جہے یہ دیکھا ہے مرے احباب بھی اب حلقۂ قابل سے اُٹھتے ہیں

تمت کے مُسافٹر بھی غبار راہ ہیں گویا ابھی رستے میں بیٹھے تھے ابھی منزل سے اُٹھتے ہیں یہ کارِعشق کی سختی تھ کا دیتی ہے انساں کو جوسوجاتے ہیں اِس عالم میں وہشکل سے اٹھتے ہیں

مقام بجرا پہنچاامیب دیں کیا دُعب آئیں کی جنھیں طوفاں ڈبوتاہے دہ کم ساجل سے اٹھتے ہیں

يەكىسا ماتىم زندە دلان شىمسىرىيى غىتاسى نظرچىردل سى بىنى بىن باتھاب دل ساتھتى ہيں بهت بحمرا بُوالگتاہے گھرترتیب دے لینا نہیں توساز وسامان سفرترتیب دے لینا

ابھی مشکوک ہے موسم ابھی منسوخ ہیں وعل<sup>ے</sup> اسی بے چارگی میں بال دپر ترتیب دے لینا

تجسّس اور حیرت کو اگر ہم عکس کرنا ہے توخود ہی آئنے کو توڑ کر ترتیب دے لینا

یمی فرصت کے دن ہیں صلقۂ یاراں بھی ہے موقون بہت شامیں گنوائیں ابسے ترتیب دے لینا ہراک چہرہ یماں کا صبے کے اخبار کے مانند اور اپنا کام اپنی سی خسب ر ترتیب دے بینا

بهت آسان لگت اتھا بهت دشوار تر نبکلا کوئی جموعهٔ عیب دہمن رترتیب دے لینا

كىيا خىب رتھى توصلە يُوں باركرجائے گاتۇ ناؤجب بن جائے گى درياسے ڈرجائے گا تُو بھروہیں ہے زندگی جانے کہاں تو رہ گیا گھرتوآخرین گیا تسکیں کاپہلو رہ گیا

لوگ آخر دفت دفت داستے سے ہوئے گئے حرِّفاصِل مِرٹ گئی میں دہ گسیب آئو رہ گیا

ایک سی رُم خُور دگی اور دِل میں اندیشے لیے میں بیس دِلوار اور صحب رامیں آئبو رہ گیا

دُورِی صُبِح تمت اور بھی روست نُہوئی اک جھلک دِ کھلاکے تاریکی میں جگنو ُ رہ گیا مُیں جواس کی یاد میں نِکلاتھاگھرسے تشز کام آسماں سے چاند بھی آکرلسب جو رہ گیا

ہائے کیسے لوگ تھے عاصم کرباد آتیب اب پُھول سب مُرجِعا گئے ہیں ذکرِ خوشبُورہ گیا اکٹ راپنے قدو قامت سے بڑی لگتی ہوتم چھاؤں بھی لگتی ہوتم، دلیوار بھی لگتی ہوتم

کتنی بادہ کتنی گئے مٹسم اپنے ہرانداز میں شہر کی ہوتے ہوئے بھی گاؤں کی لگتی ہوتم

پاس آجاتی ہوتو کچھ جی نظر سرآتانہیں دُور سے آتے ہوئے کیاروشنی لگتی ہوتم

ئىين نہيں توتم ہى مجھ كومچيو كے بت لاؤ ذرا حاكتى آنكھوں مجھے كيوں خواب سى لگتى ہوتم اس کامطلب ہے کہ میری نوت بھی بن جاؤگی میں تہیں حسن رخے سے دیجھوں زندگی گئی ہوتم

کتنی غسنرلیں یاد آجاتی ہیں تم کو دیجھ کر ہو بہومیے ری بیاضِ شاعری لگتی ہوتم

ر ہمارا حال ہمارے مكال سے اتھاہے فراكرے وہ سرر بگزر ہى مِل جَائے تم کود بھیں تمھاری آنکھوں سے یہ توقع ہم کاری آنکھوں سے

آگئی ہے ہماری آنکھوں تکے نیم خوابی تمھاری آنکھوں سے نیم خوابی تمھاری آنکھوں سے

دل میں جتنے تھے برف کے تودے بہر گئے باری باری انکھوں سے

جَانے کِس کِس کودیکھتے ہو تم اِس قدر پیاری بیاری انتھوں سے سوچنادل سے اُس کے بارے میں دیکھنٹ کاروباری اُنگھوں سے

ڈھونڈتے رہن وصل کا امکاں ہجرمیں بھاری بھاری آنکھوں سے

سخت دُشوار کام ہےء کے اسم دیکھنا عُرساری آنکھوں سے دیکھنا عُمرساری آنکھوں سے دل کو آمادہ منسریاد کیا تھائیں نے خوب آئے ہوتمھیں یاد کیا تھائیں نے

بھڑ پھڑاتی ہے مری رُوح بدن بن ابھی اک پرندہ کبھی آزادکیا تھائیں نے

چھوڑ آیا بڑوں سمندر کی تھیک ان میں وہ حب زیرہ ہے آباد کیا تھائیں نے

طفل کاطفل رہامکتنبِ جاں میں بھر بھی دہرمیں وقت کو اُستاد کیا تھا میں نے ر. شام کا وقت پرندہ بنرستارہ بنہ جراغ کس جوالے سے اُسے یاد کیا تھائیں نے

دِل مِیں اِک وہم ساگرزرا تھااچانک عاصم خوب آئے ہوا بھی یا دکسیا تھائیں نے

> جیسانقشهٔ تھادیسانهیں بن سکا کیاکہوں گھرکی تعمسیسرکیسی لگی

قیامتوں سے گزرنااُسی کو آتا تھا وہ زندہ شخص تھامزااُسی کو آتا تھا

کبھی جو قرُب میں جُاگی بدن کی سِجّائی تواپنے آپسے ڈرنااسی کو آتا تھا

مجهی قریب جو آیا کوئی تو یاد آیا دل د نظر میں اُترنااُسی کو آتا تھا

برزارگردش وحالات نامساعد میں مری صَدا پہر مجھہ نااُسی کو آتا تھا ہزارچپروں میں وہ منتخب تھاعاتم مگریہ سے ہے سنورنااُسی کو اَ تا تھا

سب ستارے پیس دستاب چلے جائیں گے انکھ رہ جائے گی اور خواب چلے جائیں گے وہ مرے سامنے اُجائے گارفت رفت مسجد ومستبر وقحراب چلے جائیں گے مسجد ومستبر وقحراب چلے جائیں گے

ہم تجھے دیکھنے بیتا ہے چلے آئے ہیں ہم تجھے دیکھ کے بیتا ہے چلے جائیں گے سب کہاں آئٹ۔ بنا تاہے بعض چیرے حن دابنا تاہے

ئیں نے دیکھی ہیںاُس کی تصویریں عقل سے ما ورابٹ تاہیے

چۇمىيے كيوں نەأس كے ہاتھوں كو كيامٹا تاہے كىپ ابنا تاہے

ایک چہرہ سفرمیں بعض اوقا دُور تک سے سلیبنا تاہے دُور تک سے سلیبنا تاہے بھیڑسے جو نبکل گیا عاقم بس وہی راست بنا تاہے

حرف كولفظ كسي الفظ سيم فهُوم لبي يحرأ سيء منه و البيا يحرأ سيء من المرابطة وزبال حجوم لبي المساب أسير كسي والمحال كرول الم غيرت مال وسي وتعمل أسير مع مع مدوم سيجة تحف موم والبيا

لوگ کہتے ہیں کرئیں گھرمیں رہا اور مجھے ایسالگتا ہے کہ دحشت میں کہیں گھوم بیب بَرَفْ بنایا تھا اعتراض زندگی نے مجھے مگر بحیالی اندر کے آدمی نے مجھے

وہ آنھے ببتد کیے جھور ہاتھامسے رابدن اِس اہتمام سے دیکھانہ تھا کسی نے مجھے

جور وشنی میں ترے فترونسال میں گُمُ تھے دکھا دِیے ہیں وہ سب رنگ تیرگی نے مجھے

عجب طرح سے ستایا فکرا کے بندوں نے خسرابھی یاد نہ آیا کئی مہینے مجھے

دہ اِک نگاہ رفوگر کی بریمی عمام تمام چاکب دل دجاں پڑے ہیں سینے مجھے

محاذِ بجر پہم دونوں تت رہی سے لڑے سوایک ماراگی ایک مرنے والا ہے کہیں ایسانہ ہودامن حب لالو ہمارے انسوؤں پرخاک ڈالو

مناناہی ضروری ہے تو بھر تم ہمیں سب سے حفاہو کرمنالو

بهت رونی بهونی نگتی بین آنھیں مری خاطِ۔ رذرا کاحب ل لگالو

تە د بالا بُموئى جاتى بىي سَانسىن تىم اپنے قرُب كا كچھ حب ائز ہ لو کسی پر پاؤل پڑجائے نہ مسیرا مرے آگے سے پیرچیزیں ہٹالو

پڑے گا آئن۔ خانہ پہ کیا فرق چلواک ادر آئیے۔ نگا لو

برااندهبرے باہر بنہ جاؤ رہوگھرمیں مرے گھرکے اُٹسالو

اکیلے پن سے خوت اتا ہے جھ کو کہاں ہو،ا ہے مرے خوالو خیالو

بهت مالوس بیٹھا ہُوں مَیں ہے کبھی اگر <u>مجھے حیر</u>ت میں ڈالو وہ جو پُوچیں تومُسکرائیں ہم حال رورَو کے کیا سُنائیں ہم

آس کی ڈور اور ہجر کی رات کیسے کٹتی ہے کیابت آئیں ہم

سَایہ دیکھیں کہ دُھوپ کچھ توکہو باس آئیں کہ دُورجبائیں ہم

تو بھی تہاہے میں بھی اوارہ آکہیں مل کے گھربنائیں ہم کوئی اینے سوانہ میں باقی اوراب کِس کو آزمائیں ہم

غیر کا وصل، وصل ہی تونہیں دررنہ تجھ کو تو بھول جبائیں ہم

دل براب کرنسی پیتھے۔ انکھ تر ہو تو ڈورب جائیں ہیم گئی ندول کی تراپ ترکب اُرزُوسے بھی عجیب پیاس ہے بجھی نہیں لہو سے بھی

اب ایک عمد مُدارات، عدُوسے بھی ہرف بھی بنناہے جیناہے آبروسے بھی

زباں بُربیرہ بھی چاہے مجھے مرات آبل کشید کرتا ہے نغمہ رگب گلو سے بھی

خبرىيەتھى كەسكوں كۇبەرگۇبحسال بُوا مگرملانهىيى تىحقىق وجىتنجوسىيى کسی گلاب سے مہ کاؤ اپنے آنگن کو نہیں تو باز رہوشوقِ رنگ فریوسے بھی

عبث المحاتے بہوالزام مصلحت عآصم طلب بھی رکھتے ہوالکار ہے سبوسے بھی آتے ہو مثل خواب مری خواب گاہ میں مجھ سے یہ اجتناب مری خواب گاہ میں مجھ سے یہ اجتناب مری خواب گاہ میں

اے غرت بہت اریہ تصویر ہے تری یا دستۂ گلاب مری خواب گاہ میں

میرے یہ دوش دسینہ و بازُوترے ہے بستر ہیں بے حساب مری خواب گاہ میں

عرّانق نه دیچه یه مضام وصال دیجه دو دُول گا افت اب مری خواب گاه میں دو دُول گا آفت اب مری خواب گاه میں پیتارہائیں اُس کی نگاہوں سےرات بھر رکھی رہی سشراب مری خواب گاہ میں

عاقیم کوئی رہے رنہ رہے، عمرُ بھر رُہیں سیمینہ اورکت ہے مری خواب گاہیں

پھرکون دِیالایا پھرکیسی سنسناس ئی سب شام سے پہلے کی باتیں ہیں مرے بھائی طلقۂ بام میں روشن ہے دِیارات گئے اورشب خُون پہ مائل ہے بُروارات گئے

ماتم شہرنگاراں سے کمیں بہترہ اور کچھ دبر رہو تحو دُعب ارات گئے

اور کچهٔ دیر رہو صُبح کی خواہش میں شرک اور کچھ دُور جلوسے تھ ذرا رات گئے اور کچھ دُور جلوسے تھ ذرا رات گئے

اور کچه دیرر به و خلوت جال میں رقصال اور کچه دیرجب لومثلِ صبَ ارات گئے

## میں اسی شوق میں جا گاتھاکہ عاصم مجھ کو کے نکلے گی کوئی تازہ نوا رات گئے

یمنظ۔ رسرشهرجال ایک ساہے مکال مختلف ہیں دھوال ایک ساہے

یاُجراے بُونے لوگ آباد ہوں گے تراوہم مسیسرا گماں ایک ساسے موج میں تھے تری آواز کے مارے بُروئے لوگ کس کی سُنتے ہیں بھلاترے یُکارے بُروئے لوگ

ایک ہی رنگ کے ملبوس پہن کر نکلے ایک ہی دنگ کے ملبوس پہن کر نکلے آئن نہ خالۂ ت آئل کے سنوارے بُروئے لوگ

نگ می ہم کو بدل دے تو بدل دے مثاید حق بجانب ہیں یہ لوگوں پر اُ تارے بُروئے لوگ

سنگ اک ردِّ عمل تھے اسبراً عن ازجنوں جب سمندر تھے مگر اب توکسنارے بُروئے لوگ دُبی خیمہ ہے وُہی ہم ہیں وُہی شہر کی رکسم گھر بنالیتے ہیں کسیلاب گزارے بُروئے لوگ

نسل درنسل چلی ہے یہ کث کشس اب تو جیت لائیں گے تجھے دیکھٹ ہارے بُہوئے لوگ

مسنزل مبع بهت دُورنهیں ہے ع<sup>ق</sup>ام رشک کیا کیجے اس پر کرستارے بُروئے لوگ کے گئے مرے حقے کہاں کہاں کے لیے بدن زمیں کے بیے رُوح آسماں کے بیے

میں تیرے نام کی لزّت میں یہ بھی مجول گیا ہزار ذائع ہوتے ہیں اکس زبال کے لیے

میں اپنے نام کی تحق پر بکھ نہیں سکت وہ دُکھ جو بانے جھیلے ہیں اِس مکال کے لیے

ہراک بیاس میں عُریاں دکھائی دیتی ہے حیابھی فرض نہیں ہے عروس جاں کے لیے جوسخت جال تھے بہت وہ بھی تھا گئے اتبو کہیں پڑاؤ ضسروری ہے کارواں کے لیے

اُڑان بھرنے سے پہلے یہ سوچ لوعاصب زمین چھوڑنی پڑتی ہے اسمبال کے لیے زمین چھوڑنی پڑتی ہے اسمبال کے لیے رُهوپ میں اپنی طرف جیسے شجر کھینچے ہیں تنگ دستی میں کہاں صاحب زر کھینچے ہیں تنگ دستی میں کہاں صاحب زر کھینچے ہیں

کھ مسکائل ہیں کہ رکھتے ہیں مجھے گھرسے پڑے کھ تقاضے ہیں کہ جوجانب در کھینچتے ہیں

بھیج کرتنها مسافت پہ مجھے گھے روالے اپنے مکتوب میں اب حرّسفٹ رکھینچے ہیں

درد ہم گوشہ نشینوں کا کوئ کسیا جانے برسےرلوح وت مرنج مُنست کھینچتے ہیں اُس کی انکھوں میں بھی تاثیرہے ایسی عاقم وربتی چیسے کوجس طسرح بھنور کھینچتے ہیں ڈوبتی چیسے کوجس طسرح بھنور کھینچتے ہیں

> یادوں کے گلاب کھل رہے ہیں خوشبو سے دماغ جل رہاہے

> تم ہوکہ یہ اوسس پڑر ہی ہے ئیں بُروں کریہ باغ جل رہاہے

عنم کو کبھی راکھ کرسکے گی جس شے سے اباغ جل رہاہے



تر بے بیوا یہ توقع نہیں کسی سے مجھے کرے جوغم بھی فراہم مری خوشی سے مجھے

تویاد آئے تواے دوست یاد آتا ہے کبھی تھا بیار بہت اپنی زندگی سے مجھے

ابھی توراہ میں حائل ہے تیری بے خبری پُکارتا ہے تراجسم کیوں ابھی سے مجھے

تُواب ملے تو بتاؤں کہ کیا ہُوااُس شام حب راغ دُور نظراً ئے روشن سے مجھے بزار بام و در یمبہ سے روشنی اُترے تجھے رنہ دیجھا تو پھر کیا تری گلی سے مجھے

ئیں دہرو ماہ کا فحورسہی مگریہ حیاغ بچاسکیں گے نہ اندوہ تیرگی سے مجھے

عجیب شخص ہے غالب کدیُوں مِلاعاً مَمَّ مُعاملہ رنہ رہامتِ رومصحَفی سے مجھے مُعاملہ رنہ رہامتِ رومصحَفی سے مجھے بے رہروی نہیں تھی جیسا بھی جل رہاتھا وہ تھا تو کاروبارُدنسی ابھی جل رہاتھا

خود ہم نے سمت بدلی وریز بُموا کے رُخ پر کشتی بھی جارہی تھی دریا بھی جل رہاتھا

وہ یاد آگی تھا اور شام ہوتے ہوتے ہم بھی رُواں دُواں تھے رستابھی جِل رہاتھا

گاہے بہ گاہے وہ بھی کرتا تھایاد ہم کو کو زوراس کے دل پرایٹ ابھی جل رہاتھا پچھزوراس کے دل پرایٹ ابھی جل رہاتھا تشنه کبی کے دن تھے وہ دن جُدائیوں کے ہرچیت دورِحب م دمینا بھی چل رہاتھا

اب میں بُوں اور میری تنهائیاں سعنسر میں جب تم تھے ساتھ میرے سایا بھی جل رہاتھا

دشتِ بُمزمیں اب توافسوس کاماں ہے پہلے اِک آبلہ پا بیب اسا بھی چل رہاتھا گھرمیں آگر بھی یہ صرت ہے کہ گھر کو چلیے وُہی آشوب مسافت ہے جب دھر کو چلیے وُہی آشوب مسافت ہے جب دھر کو چلیے

قیمتِ آئنہ اِک سنگِ نظہ ربھی نہ رہی حب لداُ طھیے حسبِ رائنٹ گر کو چلیے حب لداُ طھیے حسبِ رائنٹ گر کو چلیے

"بُوئے گُل، نالهٔ دل، دُودِجِراغ فحفنلٌ مِس کے ہمراہ یہاں سیروسفٹ رکوچلیے مِس کے ہمراہ یہاں سیروسفٹ رکوچلیے

چشم خوں بست بُروئی ایک ہی منظمیں یمال ہائے کس دل سے تماشائے دگر کو چلیے کوئی دلوار پزیرائی کہیں ہے کہ نہیں کب تک اے عشق سنھائے ہوئے سرکو چلیے

اب تویہ شہر سرمثام ہی سوجاتا ہے کیوں اِدھراور اُدھرجائیے گھر کوچلیے

سائبانوں کا تصوّر بھی بُمُواراکھ اب تو دُھوپ ہی دُھوپ ہے صحرامیں کدھرکو چلیے دُھوپ ہی دُھوپ ہے صحرامیں کدھرکو چلیے

اک میں مسنزل نایافت ہے عاصم باقی ازرہ بے حسب ری اپنی حسب ر کو چلیے دَرودلوار بھی ُرخصت بُہوئے ہائے گھرسے کوئی جائے توبہت دُور نہ جائے گھرسے

لُوٹ جَائے گاکہیں اور چلے جَانے سے پرجو دلوار کارسٹ تہ ہے بیرائے گھرسے

مُاکتابی نہیں کوئی کسی بے خواب کے ساتھ ایسی را توں میں توبہتر ہے سُرائے گھرسے

مروخور شیر بهت شور می تے ہیں مگر نہیں جاتے تری اُواز کے سائے گھرسے میری تسکین اِسی ہیں ہے کہ تاعث رقبے کبھی صحراکبھی دریا نظر رائے گھرسے

> چاہے شور ستائش کاہو کچھ آوازیں کھئے ل مَاتی ہیں

> کشتی کوساطل در کھسلاکر لہری ڈورنکل حیاتی ہیں

برتا ہُوا ہے تیرے مزامِ کرخت کا دل میراکبوں حرایت مزہوسنگ سخت کا

تُونے کہ آتو گھرسے بکل آئے ناکہاں صحرامیں بُول بھی کام ہنہ تھاساز ورخت کا

شاخیں اُلھوری ہیں سبھی اپنے آپ سے کیاحال کر دیا ہے ہُوانے درخدت کا

جتنے بھی نرم خون تھے سبھی سنگدل بُوئے میں دل سے معرف بُوں تر دورسخت کا شہرسباکو اپنی بُوالے گئی ہمیں تھاسب کو انتظارُسلیماں کے تخت کا

گاتاہے گیت کون کسی اور کے لیے روتے ہیں سب ہی رونایہ ال اپنے بخت کا

دل عجب طرح کازندان تمتاہے یہاں روزاک تازہ گرفت ار ضرور آتا ہے میراب یہ تربے آسیب سے پی کر جلتا میراب ایہ تربے آتی توسسراسسر جلتا ب ک کوئی مجھے آتی توسسراسسر جلتا

گھرمیں ہوتا نہ اگرز ہرسفنسر کا تریاق شام کے بعد میں اِک گام بھی کیوں کر چلت

جانِ قرُبت عنم دُوری توگرال ہے لیکن بیادہ جا تا میں اگر گھرمیں توکی گھے۔ چاتا

جھ کورخصت ہی نہ دی سبلِ بُوانے درنہ اے گُلُ جاں مَیں تجھے ساتھ ہی لے کر چلتا میں بھی تشکیک سے گزرا بُوں تیقن کے بیے آگ سے بچ کے بھلا کیسے سمت رجابت

پاؤ<u>ل جمتے نہیں اپنے تواکھ۔ و</u>کر رہ حبائیں کاش اِس گھے۔ میں کوئی صُورتِ صَرَصَر حِلِت نِكُلُ كُرْ صَلَّعْتَ مِنَّ اہلِ اثْرِ سے بھاگ جاؤں مُیں کئی دِن سے پنچواہش ہے گھم سے بھاگ جاؤں مُیں

ذرا ہمّت کرے یہ دل توست یددُوسے بُل میں چُھواکر جان دستِ چارہ گرسے بھاگ جاؤں میں

ابھی رستے میں ہیں گئے جانے بہچانے ،ٹوئے چہرے ہراساں ہو کے کیوں گردِسفرسے بھاگ جاؤں میں

چلولوں ہی سہی اب کے زیادہ بارشیں ہوں گ توکیا اپنے سٹ ستہ ہام د درسے بھاگ جاؤں میں



چلوگوں ہی سہی اب کے نشانے پر فقط ہُوں میں توکیا مُنہ پھیرکراُن کی نظر سے بھاگ جاؤں میں

كهاں وہ أنتھ كەأس بام سے آگے بھی كچھ ديجھوں كهاں وہ پاؤں كەأس رىجرُزُرسى بھاگ جاؤں ميں

> گھرہم نے بنایا بھی تواک عُمرلگادی انفاس کی ترتیب میں ساماں سے زیادہ

مِلے تو کاسٹس مراباتھ تھام کرنے جائے وہ اپنے گھرنہ سمی مجھ کومیرے گھرلے جائے دیا کروں گا کونہی تیرے نام کی دستک مرانصیب مجھے لاکھ دُربدُر لے جائے بُرزتے ہاتھوں میں کوئی توسنگ ہوایسا میراسر لے جائے وہ کوئی توسنگ ہوایسا میراسر لے جائے وہ کہ وہ کہ خوست ہو بہت ہی رسوا ہے مہوائے میں دو آدمی ہوکہ خوست ہو بہت ہی رسوا ہے مہوائے میں اس کے جائے وہ کہ خوست ہو بہت ہی رسوا ہے مہوائے میں اس کے جائے وہ کے جائے وہ کہ خوست اپنے دوش پر لے جائے میں کہوائے جائے کے مہولے کے مہولے کے مہولے کے مہولے کے مہولے کے حائے کے حالے کے مہولے کے حالے کے مہولے کے حالے کی حالے کے حالے

## یہ فیصلے کی گھڑی ہے تو فیصل کر لو کوئی ستول کوئی دیوارکوئی در لے جائے

صحرائی طرف شہرسے لائے گئے کچھ لوگ عاشق بھی نہ تھے قیس بنائے گئے کچھ لوگ

کس جُرم کی پاداسش میں علوم نہیں کیوں بستی سے بہت دُوربسائے گئے کچھ لوگ لهرس بناه دهوند رسی تھیں چٹان میں اک ناؤ آکے ٹوٹ گئی درمیان میں

دستِ رقیب بارِ رقابت سے مُجھک گیا ترکش کے سارے تیرسجا کر کمان میں

دل دل کو آنکھ آنکھ کو پیجیانتی ہیں آباد ایک شہر ہو جیسے مکان میں

كانىڭ كوبھى يەحق بىے كەسمھے بزع تود مجھ سانهيں ہے كوئى بھى اس فاكدان بين مجھ سانهيں ہے كوئى بھى اس فاكدان بين یہ بھی تجھے گوارانہ میں اے بُہوا کہ ہم دل ہی ذرا جلائیں اندھیرے مکان ہیں

رشک وحسد کی بات الگ ہے گر کبھی ہم نے کسی کوخوش نہیں دکھاجہان ہیں

کشتی بچالولائے ہیں عاصم ہواؤں سے پیوند سوطرح کے سہی بادبان میں خواب یُول چھوڑ کے بستر نہیں جانے دیتے جیسے آئینے سسنور کر نہیں جانے دیتے

کل مُیں گھرچھوڑکے آجاؤں تو کھوجائیں گے آج احباب مجھے گھے۔ رنہیں جانے دیتے

میں ترستا ہی رہااُن کو کہ جو ملتے ہیں ادر پھرا گلے سفٹ ریر نہیں جانے دیتے

کاٹ دی ڈوریتنگوں نے کئی حب انوں کی لوگ بچوں کو چھتوں پر نہیں جانے دیتے

## اُس محلّے کے عجب لوگ بیں اُس کے در تک آدمی کئیا ہے کبوتر نہیں جانے دیتے آدمی کئیا ہے کبوتر نہیں جانے دیتے

سی فراناکردہ کسی بے بُمنر کے ہاتھ لگے ہم آگ بیج رہے ہیں دیا سلائی میں

پتہ اگر نہیں مزل کامعذرت کرلو پے لیے مذبھروشوق رہنمائی میں راستے میں نہ آشجر کی طرح ملکہیں دو بہرس گھرکی طرح

ہم اُسے دیکھنے کہاں جائیں ساتھ رہتا ہوجو نظر کی طرح

لوگ <u>دوڑے</u>گھروں کی سمت آخر شام آئی بُری حسب رکی طرح

ڈورافق برہے آندھیوں کابجوم اورہم بے جرشحب رکی طرح وہ بُرواہے کہ اب توبازُوبھی لوستے جارہے ہیں پُرکی طرح

ا نکھتھی بندسیپ کے مانند اشک بلکوں پہ تھے گئر کی طرح

ند ٹھیرا گیا حرب مطلب پہ عاقیم بہت موڑ آئے گئے گفتگو میں کے اُڑا ہے نشہ رنگ جہاں بارسش کے بعد میں زمیں دیکھوں کہ دھیوں سال بارسش کے بعد

سبزہ نوخسیے زکاجوسٹس ٹمٹونھی دیدنی لوٹ کرنکلاز میں سے ناگہاں بارسٹس کے بعد

جومری انکھوں میں تھا بارسٹس سے پہلے بیقرار اب وہ انسوڈ کھونڈنے جاؤں کہاں بارشس کے بعد

کشتهٔ رنگین موسم تو تھے پہلے ہی ہم کھینچ لی قوسِ قرح نے بھی کال بارشس کے بعد مُنِحُدر ستوں کو بچھلانے نگی سُورج کی آگے۔ چل پرا ایھرزندگی کا کارواں بارسٹس کے بعد

شہرجاناں کی فضب ہویا طبیعت عشق کی گئے بارشسے پہلے اور ُدھواں بارسش کے بعد

رو کے بھی وہ حال ہے جیسے ابھی رودیں گے ہم دیرتک رہتا ہے بارشس کا گاں بارسشس کے بعد اینے سوانہیں ہے کوئی ماسوا کارنگ دیجھا ہے ہم نے آگ جُلا کر بُہوا کارنگ

برگوشئهٔ بساطِ حب من ہے لئو لئو! دُھومیں مجارہاہے کِسی کی اُناکارنگ دُھومیں مجارہاہے کِسی

آئی جب اپنے شہر کی تصویر سا منے آئی جب اپنے شہر کی تصویر سا منے آئی موں کے آگے بھیل گیا کربلا کارنگ

جمتی نهیں نگاہ کِسی تسیبے زحیث م کی پہنا ہے قاتلوں نے بھی کیسا بُلا کارنگ یک دنگی حیات سے گھسبرانہ جائیں کیوں جو آج غیر کا ہے دہی آسٹ نا کارنگ

پرواز کی ہے فکر کوعنم بال ویر کا ہے عاصم اُڑا اُڑا سا ہے خلق من دا کارنگ

> فرا بچائے مرے شہر من پر در کو برایک ہاتھ میں تیزاب کا پیالہ ہے

عدُوكا ذكرنه بين دوستون كانام نهين زبان په آج كوئ حروب انتقت م نهين دُر و دريچ به كے داغ وچراغ اپنی جگه مجھے جلا كے نه گزری توث م مثام نهين حب و محمر نهرين سکتے گزر تو سکتے ہمو! کهين کهين سے شکستہ ہے دل تمام نهين جسے پيکارتے بھرتے ہيں کو بہ کوہم لوگ وہ ايک عمر تمنا ہے صروب نام نهين وہ ايک عمر تمنا ہے صروب نام نهين یہ خاکدان تعلق ہے پیش ولیس میں نہ جا حصول اکش و آب و بہوا مدام نہ سیں کا کئی ایکھے بھوٹے سینوں کو آگ ہے درکار زبال پہنام تمھارا ہرائے نام نہ سیں زبال پہنام تمھارا ہرائے نام نہ سیں

کہیں ہے داغ تمنّا کہیں نشانِ اُمید اُفق اُفق ہے وُہی رنگہِ اسمانِ اُمید

تمام دن رز أراب شب مي كياأران بهري أسى مندور به بيله بين طائران أميد

. کہیں قربیب کوئی حساد نڈگزرجائے گاٹھ کے کیس بھی بڑھائوں ذرا ڈکانِ اُمید

نظرچُرا<u>ئے ئے ئے ن</u>منصفوں کی چالوں سے بساطِ خاک پہرقصان ہیں رفت گانِ اُمید نه کوئی در نه در بچه نه کوئی پاس پراوس عجیب طرح کازندال ہے یہ مکانِ اُمید

ہمی پہ ختم نہیں ہے یہ اسلہ اے دل قدم قدم پرملیں گے شکستگان اُمید

کہیں گزرتی ہے اِس طرح زندگی عَسَامِ نه کوئی جانِ تمتّ نه کوئی حِسَانِ اُمید پرندے چُپ فضاسهی بُروئی ہے یہاں کیسی بُلا آئی بُروئی ہے

بُوئی جو بات ہونی تھی کسی دن مگرلگت ہے انہونی بُروئی ہے

ابھی خاموش ہی رہب اے بہتر فراسے گفت گوٹھری بُروئی ہے

کوئی رہزن سمی آگے تو آئے بہ خلقت راہ میں بیٹھی بُموئی ہے کسی ملّاح کوکسیا کام اس سے دھنک دریا میں کیوں اُنٹری بُہوئی ہے

کناروں کا فراحب افظ ہے عاصم سمت در کی ہوا بدلی ہُوئی ہے اب کے ہم روئیں تو دریا ہی بہادیں شاید یا بھراس آگ کو کچھ اور مہوا دیں شاید

اہلِ تائید کے اُسٹھے ہوئے ہاتھوں پہ نہ جا آ جانِ محف ل شخصے محف ل سے اُسٹھادیں شاید

ڈوب جانے کا بھی امکاں مہی اُمتید تو ہے بیتھ پیٹر سے ہی ہمسیں پارلگادیں شاید

ا پنی آنجھوں کو اُجب الو کہ سفیب رانِ ہُوا آج کی رات حیب راغوں کو مججادیں شاید لا کے حجوڑا ہے عجب موڑ بہ دُنیانے ہمیں یاد تجھ کو کریں اِنت اُکہ مُصلادیں شاید

ہو بھٹکنے کی تمنّا جسے، ہم سے پوچھے وہ گلی اور وہ دہلہیہ نرد کھادیں شاید

دل میں جو آئی ہے لب پرنہیں لاناغ اصم لوگ پاگل ہیں تجھے روگ لگا دیں شاید بجسانِ شہر کوئی آس پاکسس اب بھی سہے سکوت اب بھی ہے باقی ہراکسس اب بھی ہے

جوآئینوں سے مرضع ہے اُس مکاں کے لئے ہرایک سنگ سراپاسپاکسس اب بھی ہے

کوئی توسیے جو کہیں رہ گیا ہے، چی نہسکا کوئی تو آئے کہ محفل اُداسس اب بھی سیے

ہزار چارہ گروں کے مری رسائی ہو سمہارا دَرد تو اس دل کوراسس اب بھی ہے ہزاراس کو کوئی ننگ\_ب اعتبار کے مگریہ بات کہ لوگوں کوآگسس اب بھی ہے

لہو کے داغ لہو کے سوانہ بیں مِٹتے اِسی لئے توبدن پر لباکسس اب بھی ہے

میں پی جُکا ہوں کئی جام زمر<u>سے</u> لبررز حذر کرومرے ہونٹوں بیربایسس اب بھی ہے

کہیں ملیں گے تو بجھڑی گے دوستوں کی طرح یہ دیم ابھی ہے کم کو قیامسس اب بھی ہے

مگریہ لوگ بھی میسے میں خون بھی میسے ا مجھے تو تیری فتت کا پاسس اب بھی ہے

عدو بھی ملکتے ہیں ناراض دوست بھی عتاصم اس آئنے میں کوئی التباکسس اب بھی ہے شام کے آنکھ ٹیراتے بُروئے منظرکے قریب ایک خورشیدلکاتا ہے مرے گھسر کے قریب

مجھ کو بھے گوان سے کیا کام کئیں جَا تابُو<sup>ں</sup> ایک داسی سے مُلاقات کومٹ درکے قریب

رات إك خواب محرجًا تاب إن أنكور مي صُع إك مُعول سجاليتا بُول بستركة ريب

وہ کے صحرا سے جنھیں رُور کی نسبت بھی ہیں گھربنانے چلے آئے ہیں مرے گھر کے قریب سے بھی میرے عزائم ہیں چٹانوں کی مثال میں نے اِک عُرگزاری ہے سمندر کے قریب

آؤہمسَائے کو جلنے سے بحبُ الیں عَسَامِم دیکھواب آگ پہنچنے کو ہے اِس گھرکے قریب

عدُو تھے صلقۂ یاراں میں مثل مُوئے سپید کرایک ہم نے لکالاتھاد سس بکل آئے اپنی تقدریر سے لڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ مِل مِل کے بچھڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں

ایسے عالم میں کوئی ساتھ چلے گاکب کٹ یاؤں ہے سمت ہی پڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں

آئے ٹوٹیں تو ہم جوڑ دیا کرتے تھے عکس اب اپنے بگڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں

کوئی ایف انہے میں کرتا کہ ہلے آزادی لوگ وعدوں میں حکمٹتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہرگل تازہ سے آئی ہے بتہاری خوست ہو زخم سل سل کے اُدھڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں

کہیئے تق دیر کہ تدہبے کو روئیں عتاصم کام بن بن سکے گروتے ہیں جہاں جاتے ہیں

> اتنی شہرت فراکسی کونہ نے اب کوئی نام بی نہیں سیتا

مُیں کون ہوں کیا ہوں یہ بتانا نہیں پڑتا بن جاتا۔ہے مئاحول بنانانہیں پڑتا

اب خود وہ سرِرث م بلٹ آتا ہے گھ۔ رکو صحراسے اُسے ڈھونڈ کے لانانہیں بڑتا

انفاس کو <u>سینے سے سگالیتی ہے خوشبو</u> بچولوں کی ط<sup>ن</sup> رہاتھ بڑھانا نہیں بڑتا

اب خود وہ مرے حال پہرو دیتا ہے اکثر بہلے کی طب رح رو کے زُلانا نہیں پڑتا چُبھ حبائے جہاں فار صداد ہے جہاں خوشبو رستے میں کوئی اور طِھکا نا نہیں پڑتا

ہرطرح کے موسم بہیں مِل جاتے ہیں عام اب شہر سے باہر مجھے جانا نہیں پڑتا دُرسے بھی آئے بھی دلیوار سے آئے بچھ سَانے گھے میں بڑی رفت ارسے آئے

تنهائی کانشہ تھا اُنرنے کوسپرت ہم تودکوسنھالے بُہوئے بازارسے آئے

ہم اہلِ حبسزیرہ ہیں ہمیں کیاکہ بہطوفال اِس پارسے آئے ہیں کہ اسس پارسے آئے

پڑھ پڑھ کے مُناتا بُوں تومضمون میں گھُلتا مکتوُب یہ کیسے نگر یار سے آئے بس اپنی طبیعت بی گوارانهسیں کرتی رستے توبہرت پاؤں میں ہموارسے آئے

> چلیے تو اتنی بھیراکہ رستانہیں کوئی سوچیں توجیسے شہر میں بستانہیں کوئی

شعلے کا نام دُوں تولیکتے ہیں سیجے سب ابر کرم کہوں توبر سستانہ ہیں کوئی صُورتِ موحب برساجل کس کیے بے قرارہے اے دل

کون آئے گاکون بتلائے کیوں سجائی گئی ہے یہ محصنل

كيابتاؤں كەسىنىس كاعالم ايك حق ہے تودُوسرا باطل

کیاکروں میں کرخش ہے حلقوم اور عجامت میں ہے مرافت تبل سادباں کیا کرے کہاں جائے پُشتِ نافتہ سے گربڑا فجسل پُشتِ نافتہ سے گربڑا فجسل

لوگ يُول کشتيون بينځي بين تنگ بهو جيسے حلعت بساجل جادهٔ تمت سے این ابنی جرت میں لوگ جانگلتے ہیں ریگ زارِ صرت میں

ایک بُل کی فرصت تھی وہ بھی سوچتے گزری کوئی کیا کرے آخرایک بُل کی فرصت میں

طاق میں دیا ہو یا آنھ میں کوئی آنسو سب سُلگتے رہتے ہیں اپنی اپنی خلوت میں

دشت میں ہو یا گھرمیں گونجتا ہے سنّاٹا حرونِ زیرِرب کی بھی تاب ہے سماعت ہیں

## اب توکرگزرنا ہے بعنی جی کے مرنا ہے کیا بُرا ہے کیاا تھادیکے لیں گے فرُصت میں

جمال اک بُوندکرسکتی ہوسیراب وہاں بیٹھے بُوئے دریا سرسوچو

دراڑیں پڑگئیں چرے پر کِتنی کماتو تھا تمھیں اتت بنسوچو بندہیں ہوندلے چشم واکیوں ہے تیراچہرہ سوالہ کیوں ہے

ایک ہی شخص سے ہے نسبت کیا حال لوگوں کا ایک ساکیوں ہے

شہردرشہر بوتوبات بنے ایک ہی گھرمیں رُت جگاکیوں ہے

زخم اپنوں کے کیوں دکھائے تھے رنج غیروں کی بات کا کیوں ہے

اس قدر دل شکستگی کے بعد مجھ میں جینے کا حوصلہ کیوں ہے مهروماه ونجوم سے آجن آدمی کامُفت ابلہ کیوں ہے آدمی کامُفت ابلہ کیوں ہے

موت سے کیوں لرزرہاہے وجود زندگی مسیسرامسئلہ کیوں ہے

کوئے جاناں کے رہنے والوکہو! جوعنے زل تھی وہ مرثیہ کیوں ہے

گھرمیں عن ارت گری پہ آمادہ کو حیب منسیسر کی بُرواکیوں ہے بهت چُپ چُپ ہیں رُونا چاہتے ہیں ترا دامن بھِ گوناحیا ہتے ہیں

بهت امکان ہے بارسش کا اور ہم کھنے انگن میں سونا چاہتے ہیں

فرورت ہے تمھارے آنسُوؤں کی ہم اپنے زخسم دھوناحیا ہتے ہیں

کوئی دامن تو لهرائے فضب میں رستارے خاکہ ہونا چاہتے ہیں در پے بندہی رہنے دوعت صم ذراہم گھل کے روناحی استے بیں

جب آفتاب مرے مرپر آگیا تو گفلا کمال رکھتا ہے سایہ گریزیائی میں

تُراب کے جو برابر کبھی حباب آیا" کھلاکہ جان بھی جاتی ہے اُشنائی میں دلوں کے رَابِط مجھی نُوں بھی لُوٹ جَاتے ہیں کرجیسے <sup>لیکھتے</sup> ہُوئے لفظ چھُوٹ کے جَاتے ہیں

مرے فرایہ مسکافت دُکان سے گھرتک ہے می کھلونے یُونہی لورٹ بھورٹ جاتے ہیں

یہ سانحہ ہے مگر اتنی سوگواری کسی تعلقات توبنتے ہیں لوسٹ جاتے ہیں

جهاں شحب بھی ہوں دلوار و دربھی ہوں حائل وہ راستے تومُسافٹ رکو لۇسٹ جَاتے ہیں يرتنب راشهر بيء على مكردشتِ كمشدگ كنار به ہاته ميں آتے ہيں مجھوط فياتے ہيں كنار ب

كس كوخرتهى ايسى بعى إكرات آئے گى دريا كرساته شهريس برسات آئے گى چراغوں کی دحشت بڑھی جارہی ہے بُروا تسیسز ہوتی حیب کی جارہی ہے

یہ کون آگیاہے صف رنگ و کومیں کر فصلِ محبّ سے جارہی ہے

وہ اُوں بات کرتے ہیں ہم سے کہ جیسے کسی اور سے بات کی جارہی ہے

کسی مشاخ کوآگ دین ہے گویا براک مشاخ کوآگ دی جارہی ہے بلاشہر کی کھے گئی کتنے صحبرا سمندر کی رنگت اُڑی جارہی ہے

فلوص و فحبّت سے دامن جُھڑا کے نہ جانے کہاں زندگی حب رہی ہے

ابھی وقت ہے کوئی رسستہ نِکالو ابھی حبس میں سانس لی جارہی ہے

ابھی اصل قصّہ تو باقی ہے عت اصم ابھی سے زباں سُوکھتی حب رہی ہے اسی دُکھ میں نہ حب تیں رائگاں ہم نہ ہونے کے برابر ہیں بیساں ہم

براوسی تک نهیں واقت ہمکارا کہاں اِس شہر کی وُسعت کہاں ہم

اُسے جب دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کئی بنتے بگراتے نقش حسب ال ہم

فراجانے کہاں سے آگئے ہیں! زمین و آسماں کے درمیاں ہم تصادم آخری رست ہے ع<sup>ق</sup> صم جلا بیٹھے ہیں ساری کشتیاں ہم

> شروع عِشق میں سم<u>ھے تھے ہم بھی</u> فراغت مِل گئ کارِجہاں سے

سروجود حجاب عُدُم اُلْهاتے ہیں ہم اپنے ہاتھ کٹا کرعکم اُلھاتے ہیں

کئی د نوں سے عج جال ہے محبّت میں مند دل بیرزخم مندمز گاں پرنم اٹھاتے ہیں

سُخنوری میں خود آرابیں خوشبو وکھاح غلط کہ شورہ کرکے قدم اُٹھاتے ہیں

کھلایہ راز کہ اہلِ نیاز میرے خلاف قدم اُٹھاتے ہیں جو بھی بہم اُٹھاتے ہیں قدم اُٹھاتے ہیں جو بھی بہم اُٹھاتے ہیں

کسی دلوارسے ئرچھوڑنے گا یہ پاگل شہر کاعادی نہیں ہے کوئی حیب راغ بھی مدھم نہیں کیاہم نے بُواکی زدید رہے رُم نہیں کیاہم نے

ہزار راتیں گزاری ہیں حب گتے سوتے سفنے کا فیصل کی دم مہیں کیاہم نے

دیارِ عشق میں گئٹ م کون رہت ہے کمال یہ بھی مگر کم نہیں کیاہم نے

بزار لوگ ملے زندگی کی راہوں میں کسی کو تجھ پہمعت منہیں کیاہم نے نگاہِ زخسم رُساں دیکھ ایک بار تو دیکھ کسی نگاہ کو مرسب نہسیں کیاہم نے

تہوں میں دل کی خزانہ تھا درد کائیکن بھے۔گیب تو فراہے نہیں کیاہم نے

> مسن کو آئٹ کرے کوئی مسب طرف جیٹم داکرے کوئی



کسی آزارِ امکانی میں بُہوں میں تعجب کیا جوجیرانی میں بُہوں میں

سرآئی۔ ازرُوئے تماث بقدرِ شنگی پائی میں بُوں میں

کسی اُڑتی برکوئی شے سے زیادہ تنجھے کھو کر بریشانی میں بروں میں

چراغ خارئر ہجرت بُہوں گویا ہواؤں کی عگہبانی میں بُہوں مَیں بهت کجے ہے بساط عمر پھر بھی مسلسل دست افشانی میں ہوں میں

بهت ُ دشواریاں پیش اَرہی ہیں عبث سعی تن اَسانی میں ہُوں میں

خمُسارِ اوّلين ذات لوُمُا! سوأب كيفيّت ِنَاني ميں بُروں مَيں

اسی کے ساتھ آبادی میں تھائیں اُسی کے ساتھ ویرانی میں بُوں ئیں

سمندر<u>سے مجھے</u>کیا خوف عسآصم ازل سے موج گردانی میں بُوں کی ے گزررہی ہے۔ مثبت تخیتی تہائی اورمنغی فیر تخییقی تہائی میں وہی فرق ہے ہو مظلوم اور ظالم انسان میں فسرق ہے یا یوں کہد بھیے کہ جو انسان سے فسرق ہے یا یوں کہد بھیے کہ جو انسان میں فرق ہے اور مظلوم اور فطالم انسان میں فرق ہے اور آگے بڑھ کر ہم اس ہجر سے یا وصالیہ تہائی کا فرق بھی کہدستے ہیں فعن ظاہری ہیئت سے دھوکا نہیں کھانا جاہیے کہونکہ اس میں بڑی جالاکیاں اور قیاریاں بنہاں ہوتی ہیں انسانی قیت میں گھیے ہوئے طال ور بھیل ہوئی رووں کے جہوں برائی باطن کا نور الگ کھائی دیتا ہے اُن کی قوت جا ذیہ ہی اور ہوتی ہے عرص کہ یا کئی تہائی اور ہوتی ہے میں کہ وجرسے ایسے نقادوں نے دھو کے میں آنے باکل کی تہائی اور کھائی دیتا ہے جس کی وجرسے ایسے نقادوں نے دھو کے میں آنے والے قاری کے لئے تھی عاصم کہیں والے قاری کے لئے تھی میں ہوگیا ہوا در کھائی ویتا ہے گریس اس کہیں بنیا دی اور تھیقی روسے بظا ہر تھی اُس ایک کارشکل ہوگیا ہوا دکھائی دیتا ہے گریس اس کہیں بنیا دی اور تھیقی روسے بظا ہر تھی اُس میں سمندر کی ایک وحث سے تبیر کرتا ہوں آخر کھیت کے لئے کھادا کی جات ہوں ورت ہے۔

جھے اسبات کا دکھ ہے کہ میں کیا قت علی عاصم کو پہلے اس طرح کیوں نہیں جان سکا جیسا کہ دہ ہے شایدا سیں کچھ میری ہے توجی ہے اور کچھ اُن کی لا بردائی کہ اُنہوں نے جھے کم سایا اور دہ نہیں مُنایا جو جھے ہانے کے قابل تقااب ہیارے شاعر برادرم ضین جھے کم سایا اور دہ نہیں مُنایا جو جھے ہانے کے قابل تقااب ہیادے شاعر کا منتخب کلام برادرم ضین جھوں کھر جا ہوں تو اُسے رد کر دول اور جا ہوں تو اُسے سے لگالوں۔ میری ندامت اپنی جگہ گرائس نوشی کا اندازہ لگایئے جو ایک شاعر کو دوسرے شاعر کی دریا میں مرحی ندامت اپنی جگہ گرائس نوشی کا اندازہ لگایئے جو ایک شاعر کو دوسرے شاعر کی دریا ہے اور سمندر کے کنارے گزاری ہوئی ایک عمرے آشو ہوئین اور میرت کو ایک ایسے شعری ساینے میں ڈھال ٹیا ہے کا نہیں آگئی میں سمندر کے شاعر کے جیرت کو ایک ایسے شعری ساینے میں ڈھال ٹیا ہے کا نہیں آگئی میں سمندر کے شاعر کے علاوہ کچھا در کہا بھی نہیں جاسکتا ۔ جھے یقین ہے کہ ان دو استعاروں کی نئی تہند بی مویت کی موالے گا۔ استعاروں کی نئی تہند بی مویت کی اُن کے لئے قبولِ عام کے در وازے جھی کھولے گا۔

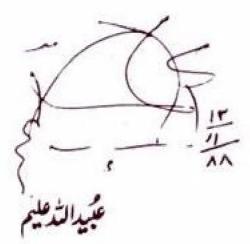

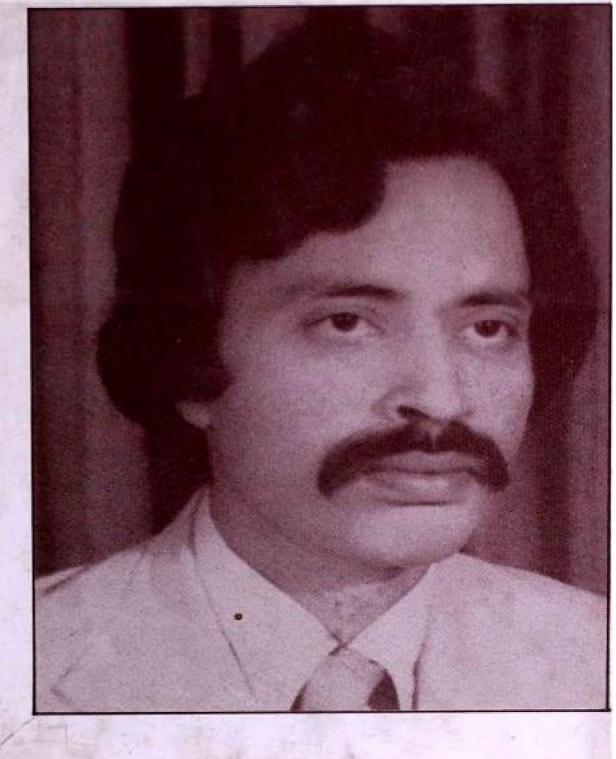